#### سلسلم طبوعات اوارهٔ ادبیات ار دونشاره ۱۱۲۷



یعنی دہلی کے پہلے ارد وکئے عرادر اکسٹندا والتنعرا نَنَا وَلَمُورُ الدّبِنِ حَلَّامٌ کے حَالاً سنن زِندگی اور م

اردو وفارسى كلامم بربنتصره

منه چ ربید محیّ الدِین فارری رور

پروفرمبراْد و و خامه عثما نید و معتقراع از ی ادارهٔ ادبیات اُردو حب درآبادی

اليم<u>م 19 غ</u>

M.A.LIBRARY, A.M.U.



من کابیت کا میت کا میت کا میت کا میت کا میت کا میت کا بیت کا میت کا بیت کا میت کا میت کا میت کا میت کا در ک

مصنّف کی اس تصم کی دوسری نالیفا س

مركوشت على الدوكيشهور شاعواديب مرزااب دامله خالب كع مالات اورنفينيفات مصغمات ١٨ - نيمت آثرة أنه مر

ت من من اردو کے پیلے صاحب ربوان شاعرا ورشہر حیدر آباد کے بانی کے تفصیلی حیام محمد میں معنیات میں ۔۔ ہوتیت صد ۔ معنیات محمد میں معنیات محمد معنیات معنیات محمد معنیات محمد معنیات محمد معنیات محمد معنیات محمد معنیات محمد معنیات معنیات معنیات محمد معنیات محمد معنیات محمد معنیات محمد معنیات محمد معنیات معنیات معنیات محمد معنیات محمد معنیات محمد معنیات محمد معنیات محمد معنیات معنیات معنیات محمد معنیات معنیات معنیات محمد معنیات محمد معنیات معنیات

قیم سخ میم سخ مالات اور کلام کا نتخاب - صفحات ۱۲۳ - قیمت ۱۲ ر

وسخ مرزاد اغ د طوی کے حیدرا بادی ولیف مقابل ڈاکٹر احترمین مال کے حالات اور کلام کا انتخاب مصنیات ۱۲۸ ۔ قیمت ۱۲۸

حيدراً با د كيمشهر رنوى شاعرك الدين حسك كم عالات اور نونه كلام مصغى ت ١٢٦ م قيمت ١٢ سر من مسخن مما ی مسخن مما ی مسخن کے صلام اور نونہ کام ماسخات ۱۲۸۰ نیمت ۱۲۸

مور حبیر آباد کے بجیس شوائے دور اصنی کا ناریخی تذکرہ جس کے ہر معرف کے ہر معرف کی است کا ناریخی تذکرہ جس کے ہر معرف کی معاصرت کی محل و مناحت معداول کردگ گئی ہے۔ دہ نصاویر صنعات ، دہ قبیت صمہ

مرفع کی ایری تذکره جومرفی کا جائز کی تذکره جومرفی کا تاریخی تا

مستر الرور كارامون برنبور التا بردادون كارامون برنبوره الدور كارامون برنبوره الدور كارامون برنبوره الرور كارامون برنبوره الرور كارامون برنبور المراد والمراد المراد المرا

اُرود کے مشہورت اور ادیر برل شلاً حالی ' غالب' بیرس' میران' میرانبیں' اور بیزنتی میر کے حالات اور ننز ونظم کی خصوصیاً معید کی معالل برسیرحاصل مباحث ۔ بو نفا ایڈیٹن ۔ صفعات ۰۰م زیرطبع قیمت صممہ

۲ - وبیباجیب ۳ - نههبی شاه حانم کی انمبین - ان کے منعلق ادب -11 وبوان زاه و کا اصلی نسخه - ازاد کی معلوما اور علط فہمباں ۔ س سے نناعری کا اعاش نناہ حالم کا نام اور ناریخ بید شیں ۔ والد 11 نام اوربیت \_ننعرگوئی کا آغاز کب اور کیونکر کمیا \_ ه \_ ولى كا أثر ق لى كاسفر دبلى - حائم كى طا فات - ول 70 کی زمینوں میں مثق سخنٰ ۔ و کی کے زیراز ملازمت بيشه - رندمشر لي -عمدة الملك كى بكائولى ۲١ مننزی قہو ، یجعفر علی خال سے دوستنی ۔ کی ۔ استعفا سرزادہ روی ۔ عرفال بیندی ۔ شاہ بادل سے ۔ کا ۔ استعفا سرزادہ روی ۔ عرفال بیندی ۔ شاہ بادل سے

کام

ارادت ـ زمانه كي شكايت ـ دنياسے بنزاري -عرضي المستنفا -ر ونشی اور دوستوں کی بے و فائی به فاخرخال سے روبي روسية وال مستعمل الكيه - مرج خلابي و فات اورست وفات به وضع نطع - افناد طبع - النغنا - عرفال اخلاق پیندی کی شهرت به فرمب وعقیده -احیاب اور یاربانتی ۔ خاص احباب مصمر ۔ فغال نناگرد میرانسلم به خاص نلامذه به سودا. نابان وعیره به ' نابان وغیرہ ۔ ۱۱ ۔ معاصر شیکیں ہمعصروں سے تعلقات ۔ 'آجی اوفر جنان سے جباک ۔ میرکی کت اخی ۔ حام کے شخن جواب ۔ میراور حاتم کی شخصیتوں یں فرق -غور ل کوئی جدت یے ندی ۔ ترک ابہام کی جدوجہد را دگی اسلوب به زیان کی روانی یمونهٔ کلام معامله بندی معاشقانه مضابن. سوزوگداز . بیندو موغظین - ب انضلیت \_ساجی رحجانات کی نمائندگی نظمر ب کی نقصیل -مننویاب (حدیفت 95

حقه' قهوه ) نيرنگني زماند - عرضيا اور دیگر نظیں ۔ شناعری آغاز ۔ دبوان ۔ نمو تہ کلام ۔

94

1.1

لحاظہے۔)

د بلی کے منہور صوفی شاء وضرت ننا، ظہور الدین حاتم سہرور دی کے حالات زندگی کا یُجلیٰ نذکر چیداً با کے ایک صوفی شاء و ادبب حضرت مولانا حافظ فاری ابوالبرکات تبد غلام محرشا، فادری الرفاعی زخم فدس سرہ کے اسم منفدس سے منون کیا جانا ہے کبو کئے اس کے مزنب کا ذون لِضنیف و نالیف حضرت بہی کے اعلیٰ فیصنان کا ایک ادفیٰ لمطہر ہے

# وشاجه

بیمضون میں میں نا، ظہورالدین حافم کے " دیوال زادہ"کا مفارمہ ہے۔ " دیوال زادہ" ادارہ ادبیات اردو کی طوت سے کئی سال سے زبرطیع ہے۔ ادر جو بخہ اس کی اشاعت بین سلسل نٹویتی ہوتی دی اس کما شاعت بین سلسل نٹویتی ہوتی دی اس کما مناسب سمجھا گیا کہ اس کو علیٰدہ کنا بی صورت بی بیبلے شائع کو دیا جائے اگر دوشتو رسخن کے قدر دان ابنی زبان کے ایک بڑے شاعر اور انادہ مصلے کے حالات زندگ سے واقعت ہو جائیں اور اس کے کلام کے مطالع کما شہور ومعروف "دیوال زادہ" کما شہور ومعروف "دیوال زادہ" میں جیندہ ہوکے ارد وادب کے خزاش میں اضافے کا باعث ہوگا۔

اس مفمون کا کچھ صقد دا سال بیلے لندن اور کیٹس میں کھاگیا تھا اور وہاں سے واپسی کے بعد آج سے ۱۲ سال متب ل سید سند کی اسل میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں ایک میں میں تنائع موانعا ۔ اور اس کے بعد می حضرت اصغر کو نڈوی مرحوم اور

واکست فاراچندی خواش اورا صرار براس " دیوان زاده " بھی ہندانی اکیڈی کیڈی سے خاص اہنا م کے ساتھ بڑی سائز پر (جو مرحود و کتاب کی دگف خفی کی جیب رہا تھا۔ اور جالیس کیابی صفحات کے پروف بھی تنظی نظے نظے کو محترت اصغر علیل ہوگئے اور لید کوجل لیسے ۔ اُن کے بعد بیکا مرحمی کرگیا۔ ہر حذر کہ عوصے تک واکٹر فارا جینداس کی طرف تو حریمی ولاتے رہے گر کی اور اکا م جاری نہ ہو مکا۔

فالب چندئال بن حب ادارهٔ ادبیات اُردو کی طف سے روخ اور اس کا مفدمه سرگذشت غالب شائع موا نو بچر" دیوان زاده" کی طرف توجی منطق مو کی اور اسکی اشاعت کا شوق بیدا موا ـ گرابیبی مصروفینیں بچے بعدد بگر ہے تخلی گیس کہ بیکام بیچیے پڑگیا اور کئی اور کتابیں اشاعت کی مزل طرکسیں ۔

آخر کارجب کلیات محرقلی تعلب شاه اور حیات محرقل قطب شاه شائع موگئیں اور راقم الرون کوسان آگھ سال کی مصروفیت کے بعد کچھ فرصت نفیب ہو ٹی نو بچیر'' دیوان زادہ'' کی طباعت کا کام شروع کر دیا گیا لیکن اس اثنا میں بعض قدر دانوں کی فرمالیش رحیات میر محرمون اور شاو وافیال کے خطوط کی زئیب کی طرف توجہ کر نی پڑی ۔ اور یہ کام بچر تعویق میں بڑگیا۔

بیندروسال کاعرصهٔ معمولی بہنیں ہے۔ اس انٹار میں حباب نشاہ حالم کے منعلق بہنے سے کا غذات جن رپہ لورپ کے کئب خانوں بی تکھے ہوئے نوٹ اور معلومات کا خلاصداور ان کے تو الے در رہ تھے منسٹر ہوگئے۔ اور بعض دوسرے کا غذات بس کچھاس طرح خائب ہوے کہ اب نک نلاش جاری ہے سکین اُن کا بتہ ہنیں جلیاً۔ ہر جا جو کچھ معلومات حال ہوسکیل بنی کو فلین کر کے" ہندستانی" کے مضمون کو کتا بی شکل دے دبگئی ہے۔ اگر زمانے نے مہلت دی اور اس موضوع برمز بدمعلومات اور برانے کا غذر سنیاب ہوجائیں تو بہ کتا ب دوبارہ سے زیادہ کمل حالت بی شائع ہوسکے گی اور شاہ حالم کی جا اور کا رناموں کی زجانی کا خق میجے معنوں میں ادا ہوسکے گا۔

مجھے تو نئے بھی کہ میں دہلی کے ہیں پہلے اردوشاء شام کے اس پہلے اردوشاء شام کے اس پہلے اردوشاء شام کے اس پہلے اردوشاء شام کے برکہ اس کو جن بھانے پر مرتب کرسکوں گاجس بھیانے پر کہ اگر دوکے بہلے شاء وجر فلی فطب شاء اوراس کے وزیر اعظم میر محروض کے حالات فلم بند کئے بہل یہ ایکن افسوس ہے کہ یہ تو نع پوری نہ ہوسکی ۔ اگر میں اس کام کے لئے مزید وفت کی السکنا تو مکن ہے کہ اس آرزو کی کمبل بھی ہوجاتی یہل جی ہو جاتی ہے لیکن زیادہ الدیشنہ اس امرکا نفا کہ نہ تو بیکنا بہر مرتب ہونے باتی اور نہ "دیوان زادہ" بی تھیپ کرمنظر عام بر اسکتا ۔ کمبونکھ اس مرتب ہونے باتی نظر محرف خیات بہل ۔ یہ دونوں نہ صرف حید را بادوشواد اور بیسیوں اردوشواد کے مبایل لغدر محران نظر کے جات بیں ۔ یہ دونوں نہ صرف حید را بادوشواد کے حیال لغدر محران نظر کھی ہے۔

اس جیوٹی سی کتاب کے ذریعہ سے اُردو کے ایک بڑے ناع اور اسٹا دالاسا ندہ کی شخصیت اور کر دار کے ایسے میپلوروشنی میں تئے ہیں جو ہرز انے میں معباری سمجھے جائیں گے ۔ نتا ہ عائم میں فدر ت نے انسانیت کے ایسے جو ہر درلیبت کئے تھے جو بہت کم انسانوں میں نظرا تے ہیں ۔ ان کی سادگی ' فوش خلقی' سوزہ گداز' وفاشعا اور فقیر منشنی اگر جہان کے کلام سے بھی نما بال ہیں نمین حب ان کی زندگی کے حالات پر نظر بڑتی ہے تو معلوم ہوتا ہے کہ ان کا حال اور فال ایک ہی تھا ۔ ان کی زندگی کی طرح ان کی نشاعری میں مال اور فاسع سے باک فلی ۔

زماند اور اہل زماند نے اگرجہ ان کے ساتھ وہی

سوک کیا جواکمٹ ہاکمالوں کے ساتھ کیا جا نا رہا ہے لیکن

حاتم نے دنیا کی اس سفلہ بردری کے جواب ہیں اپنے معترض

میرنقی تمیر کی طرح تمنی اور دکسٹ نام سے کا مہنیں لیا ۔

اور نہ اپنے ناگر دسود اکی طرح ہج اور فضیفت کی طون

اور نہ اپنے ناگر دسود اکی طرح ہج اور جا ہتے تھے کہ اپنی طون

ترجہاں تک ہوسکے محملائی اور خدمت کے جا میں ۔

سے جہاں تک ہوسکے محملائی اور خدمت کے جا میں ۔

شناہ جاتم کی جیان اور کلام کی ہی وہ صوبیت

ہوسکی

ہے اور جس کی وجہ سے یہ کتاب مرتب ہوسکی

ہے اور جس کی وجہ سے یہ کتاب مرتب ہوسکی

ہے ۔ سبب نالیف کی اس منتقرسی وضاحت ۔

ہے ۔ سبب نالیف کی اس منتقرسی وضاحت ۔

کے بعد بیتن ہے کہ اس کتا سے کا مطالعہ اہل دوق

کی دلیب کا باعث نابت ہوگا۔ ادارہ ادبیا اردو نیرت آباد بیم محل لدین وری رور کیم جان سے



ہاری گفتگوسب سے جدا ہے۔ ہارے سبخن ہیں بانکین کے
وہی ہیں بختہ کے فن میں اشاد جوہیں گے آشنا حاتم کے فن کے
دناہ حانم اُردو کے ایک بہت بڑے شاع بھے اور بڑے بڑے ناع ول کے
استا دبھی' ان کی صبح عظمت کا اندازہ کس امر سے ہونا ہے کہ وہ وہلی کے اُن وونبن
ابتدائی صاحبا اِن ذوق میں سے بہج فھول نے 'ویوان ولی' کے مطالعہ کے بعد فاہ کا
گوئی کرک کرکے اُر دو بی شوکہنا نثر وع کیا۔ بیکن بہ فخرحاتم ہی کو حائیل ہے کہ وہ بہلے
سخور میں جھول نے منتقل طور راُردو شاعری شروع کی۔ اس کا جرجا کیا اور سلل
سخور میں جھول نے منتقل طور راُردو شاعری شروع کی۔ اس کا جرجا کیا اور سلل
سخور میں جھول نے منتقل طور راُردو شاعری شروع کی۔ اس کا جرجا کیا اور سلل
سخور میں حصول نے منتقل طور راُردو شاعری شروع کی۔ اس کا جرجا کیا اور سلل

ا بک البیے قابل فدر نناء کے منعلق بھی س وفت مک ہمارے بہال بہت کم تھا گباہے ۔ اسکی وجہ ایک نویہ ہے کہ ننا ، حاتم کی زندگی اور کلام برنجیتیقات کرنے کے لئے ہندوکستان ہیں بہت کم مواوموجو دقفا 'اور دوسرے بہ کہ تو کچھ آزاد نے ''ابرجیا'' اه حام

یں لکھ دیانسی کو آخری لفظ سمجھ بیا گیا ہے ۔ سبب کر ساتھ

آزاد کے بعدا گرکسی نے اس موضوع کی طرت توجہ کی تو وہ مولا ناحسرت مو ہا فی ہیں۔ انھوں نے " اُردو مے علی" ( علی گڑہ نمبر الا جلد ۱۰ نومبر موث قبائہ ) میں جاتم کے کچھ حالات اور جبذغر لیس مینن کی ہیں اور بعد کو ابک مختصر ساانتخاب بھی نشالئے کہا ۔ لیکن ان کامضمون ظاہر کرنا ہے کہ انفیس بھی کافی معلومات حاصل ہنس ہولس ۔

لندن بین جب را نم کوارد و کے اکثر ننا بھا دو کے مطالعہ کا موقع ملا تو حاتم کے عجب وغریب '' دوبان زادہ'' اپنی گوناگوں عجمب وغریب '' دوبان زادہ'' کی بھی زبارت نفیب ہوئی'' دبوان زادہ'' اپنی گوناگوں خصوصینوں کے لیحاف سے اُردو کے تمام دیوانوں بی زالی حیثیت رکھناہے' اور بجرخوبی یہ ہے کہ خود ننا ہ حاتم کے خلم سے سو کا ایم بین زبان اردو کے درجہ بدرجہ ارتفا اُنظو گیا ہے۔ اسکی سب سے بڑی خوبی بیہ ہے کہ اس بین زبان اردو کے درجہ بدرجہ ارتفا اُنظو اور زبیبوں کی سند بلیاں' اور محاوروں اور لیہ ولہے کے اختلات تاریخ وار مندرج ہوگئے بین ۔ یہ ایک ایسا کی سندوستانی اور خوص بی مصروف ہیں ۔ یہ ایک ایسا کیا ب بین بین بین ہوئی کی انہیت کا اندازہ دہی کر سکتے ہیں جو ہندوستانی زبان کی لسانی ساخت برغور وخوص بی مصروف ہیں ۔ جبانح بر اس کا رتامہ کے مطالعہ کی دیا تھی را فم کو حاتم کی زندگی اور انکے کلام کی نوعیت کے منطق تحقیقات کرنے کا خیال بیدا ہوا' اور خون انفاق سے بورب ہی کے منطق کتب خانوں بیں اس موضوع کی خیال بیدا ہوا' اور خون انفاق سے بورب ہی کے منطق کتب خانوں بیں اس موضوع کی نیمت سے معلومات حاصل ہوگئیں۔

چونکہ جاتم اور اُن کے بمعصروں کے بہت سے حالات و نمائج فکر اِس و قت مگ یہ لقاب بہبیں ہوئے ہیں' اور اِس طرح ہارے ادب وزیان کی ماریخ کے ایک اہم دور کی نسست ہاری معلومات بہت محدود ہیں' اسکے علاوہ یہ ضروری ہے کہ سی سنل کے اعملی ذہمی اِرزیقا اور حسیح ادبی نزمیت کے لیے قدیم علی و ادبی روایات کا مطالعہ اور بیش رو نشاعروں اور ادبوں کے خیالات و حالات زیرگی کو روکشناس کیا جائے ۔ اِس کے ثناه حاتم

وطن وایس ہونے کے بعدمیں نے اپنی ہیلی فرصت میں س کام کی مکیل کی طرف نوحہ کی ہے۔ حالم كے متعلق آزاد نے حوكمجه لكھا' اسلوب سان اور دلجيني مضمون كے لحافظ سے فابل قدرہے۔لیکن معلومات کے لحاظ سے نشفی کجنن نہیں ۔ انسوس اس امرکا ہے کہ آزاد نے معلومات حاصل کرنے کا کما خفہ کوشنش مہن کی ' ورزمکن نمفا کہ اُس ز ما ندمی اَتحفیں بعض السي ذرائع اور ماخذ المحاتة عواسج بم كسي طرح نصيب بنبس بوسكنة .

" آب حیات" بس حانم کے متعلق جرمنفرسی معلومات درج ہیں اُنی بھست بھی ِ قَالَمُهَا ازَادِ کے مخصوص الْمُازِيبِانِ کُا وجہ سے بری طرح مجروح مِرکنی ہے ۔ اُن کے قبام ۔ مخذ اج یورب کے کنب خانوں میں موجود ہیں' اور ان صلی حوالوں سے آزاد کی عبار نول كامتفا بله كرنے كے بعد معلوم مو آہے كہ باتو آزاد نے عمرًا انفيس منح كرديا 'يا 'وآب حيات' كامسوده تياركرنتے وفت بيہ اصل ماخذ اُن كے سَامنے نہ نقے۔ كمان غالب توہى ہے کہ اُن کے اکثر بیا نانت صرف اُن کے غیرمعمولی حافظہ کے مربون منت میں ۔ اُصل ما خذوں اور آزاد کی عیار توں کے اختلافات اس کناب بیں حسب موقع بیش کئے گئے

یهاں اس واقعہ کا اظہار بھی ضروری ہے کہ " دیوان زادہ" تو کھا حاتم کا عالبًا كوكي اردود بوان آزاد كى نظرت نہيں گذرا۔ ورند اُن كے حالات اور شاعرى كى نسبت آزاد كى معلومات اننى مختصر نه نوتس \_ اسكے علاوہ اگروانغی حائم كاكو كى اُرُدو دبوان آزاد کی نظر سے گذر نا تو وہ اس کا ذکر بھی اسی طرح کر دیشے جبرطرح دیوان فارسی کاحب ذبل الفاظمیں کیاہے :۔

> " ننا و حانم کا ایک دیوان فارسی میں بھی ہے ۔ گرمہت مختفیر یں نے رکھا وہ <del>لاکا ای</del>م کا خو دائن کے فلم کا کھا ہوا تھا <sub>ع</sub>رل . وصفح ' رباعی و فرد دغیره و صفحے ''

اگرا زاد " و بوان زاده" و کیفنے تو اُس کی نادرخصوصبیات کا <sup>در</sup> آپ جیات" کرس تندر بران کراری نرز و افغان تندر خرجه به شوال محد افغانی

مِی ضرور آ ذکرہ کرتے ۔ اور صانم کے کلام کا نمونہ نفل کرتے وقت و و سُرخیال بھی نفیناً کچھ لینتے جو '' ویوان زاد و'' کی غزلول کا نما بال سزو ہیں ۔

## شاعرى كاآغاز

ماتم کا نام شیخ فهورالدین نخفار وه شابههان آباد می سلا ایک می بیدا بور انفط در فهور" سے ان کاست بید بنی فعام بود نامے ۔ یہ واقعہ انفول نے مصحفی سے کہا نتھا۔ اور خالبًا مصحفی نے بی بہلی وقعہ اپنے فارسی مذکره دوعقد تریا" (تقسنیف ۱۹۹۹) میں اس کا ذکر کیا۔ وہ کفتے ہیں کہ دو تقولش نابخ تو لدش حرف ظہور بانشہ (مخطوطہ برشش میوزیم) بیرار دو تذکر ہے ہیں ہی اس خیال کوالفاظ کی مخفوری سی شہر بلی کے ساتھ میان کیا ہے۔

اُن کے والدکانام بننخ فتح الدین نفا۔ وہ غالبًا بہاہی بیٹ تھے یہ بنائے طہورالدین کی تربیت بہلے اسی فن کے مناسب کی گئی۔ گر اُس زمانہ کے عام فراق کے مطابی اِس رمکے کو شعر و نناعری کا ذوق بھی بہدا ہو گیا۔ حاقم نے بیندر ہ سولہ برس کی عمرای سے شعر کہنا شروع کیا اور این بہلا تخلص رقمز اختیار کیا۔

نتاه حاتم نے کس نیاری شاءی شروع کی اس کے متعلق جنداخلا فات

لكنة بين: –

اڑنیں ہوئے کہ مانم مشان قدیم و کہنہ کو ہے اس شعر کے لیاف سے مانم نے سلا آلد میں شاعری شروع کی ۔ (۲) گر لندنٰ کے مخطوطۂ '' و بوان زاد ہ " کے دیباجہ میں و م یوں رقمطراتہ

« از سنه تکبرزار وسیت ومبننت نا یکبرزار وشقصت ومبننت که زمب

چېل سال با نند نقد عمر درين فن صرف نمو د ه ـ ً ـ

اس بیان کے لیاط سے ماتم نے ، اسال کی عمر میں مثلاث میں شاعری سنروع کی۔ (٣) آزاد نے ''آب جیات'' میں '' دیوان زادہ'' کے ویباجہ کے جو

الفاظ نعل كئے ہِمِ وہ بہ ہِمِن: ۔ " اذ موالک نامولال کے کہاں سال باشد' عمر در ہیں فن ص

اس لی فرسے مانم کی عمر ۸ اسال ہوجاتی ہے اور سنہ شاعری ۲۹ اا ۔

ان تبنول مِي سُرِمُ اللَّهُ صِبْحِ معلوم بونا ہے كيونكه وه اس" ديوان زاده" کے دساجہ میں موہود ہے جو خود حالم کے ایجے سے تھاگیا ہے۔ آزاد نے جو د ساح تعل کہا ہے وہ (جبیا کہ آگئے نابت کی جائیگا) اُن کے حافظہ کی یاو داشت رمبنی

سے اور اصل دیبا جہ سے کئ امورمی مختلف ہے۔ ری حالم کے شعر کی سندجس سے سلال منفنا ہے نووو دبیاجہ کے دہدوارانہ بیان کے مقابلہ بن فاہل لحاظ ہیں تا

اسی سلیلے میں اس واقعہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ حاتم کی شاعری کی ابتداکے

منعلق آزاد نے حب ذیل عیارت بھی ہے: ۔

" بنیخ غلام ہمدانی مصحفی لینے نذکرہ بن اُن کی شاعری کی انتدا پکھنے بی که سست مرشای عهدم ولی کا دیدان دکن سے د بلی می آبا۔

إس زما نه كيه حال كيمطا بن و بي غنبن نها و إس و اسطي خاص ا عام من س کا بہت برجا ہوا۔ نناہ حالم کی طبیعتِ موروں نے بی جوش مارا مشوكه نانشروع كبيا اورتهت ولبيافت سے اُسے انتهاكو

MM

اگراس کو میج مان بیا جائے تو حالم کی نناءی کی ابتدائے اللہ میں ۲۱ سال کی عمر من فراریانی ہے۔

گر 'و آب جیات'' کی اس عیارت بس سب سے بیلے نوسته کا اختلات فابل دکر

ب ـ مصحفی نے لکھاہے کہ " درسنہ دوہم فردوس آرام گاہ ....." ( نذکرہ مندی رنش میوزیم) اس کے علاوہ صحفی کے اصل بیان سے مقابلہ کرنے کے بعدظا سرمواہ کہ آزاد کو خلط نہی ہوگئی تھی مصحفی کے کسی نذکر ہے میں بہمیں نہیں لکھا ہے کہ صافم نے ولی کا دیوان و بچھنے کے بعد شاعری شروع کی ۔ وہ ا بنے "" تذکرہ ہندی " بیں ا

کن. م<u>کصد</u>ایس: -

" روزے (شاہ حانم ) بیش فقیر نفل می کرد که درسندوم فردوس آرامه کا ه د بوان ولی در شاهجهان آباد آید ـ د اشعارش برزیان خورد و زرگ جاری کشنه با دو سکین که مراد از نامی و ضمو ارو باشد بناے شوہندی را بابہام گرئی نهاده دادسنی بابی و

تماش مضمون تازہ ہی دادیم ۔" مصنی کے فارسی نذکر ہ " عند تریا" مبر اس داقعہ کا ذکر نہیں ۔ادر ہونا بھی نہیں جا کبونکہ وہ نذکرہ فارسی نٹاءی سے تنلق ہے۔

إن حالات كى بنا برصرف به ننجه لكالاجاسكنا مع كد حاتم نے" و بوان ولى" کے مطالعہ سے جار بانیخ ریس بہلے بینی سنالک ہی سے فارسی میں مرزاصا کب کی طرز پر شعر کہنا نٹروع کر دیا نخف بر گرجی سرس اللّه بن "دیوان دلی " کی زیارت کی نوانوں سے اور اُن کے چند معصروں نے نئال بن اُرّد وشاعری کی ابتدا کی۔ اور نشاید آسی و تشاعری کی ابتدا کی ۔ اور نشاید آسی و تشاعری کی مقبولیت و ابتدا کا حال ظامر کر نا ہے تہ کہ حاتم کی بیان دیلی میں اُرّد و شاعری کی مقبولیت و ابتدا کا حال ظامر کر نا ہے تہ کہ حاتم کی نشاعری کی مقبولیت و ابتدا کا حال ظامر کر نا ہے تہ کہ حاتم کی نشاعری کی مقبولیت و ابتدا کا حال ظامر کر نا ہے تہ کہ حاتم کی نشاعری کی ابتدا کا حال نا مرکز نا ہے تہ کہ حاتم کی نشاعری کی این داکا۔

اس من بی بر ایجه دینا ضروری ہے کہ سلال آلہ سے بہت بہلے ہی ولی کی شہرت اور ان کے کلام کے بنونے دہلی بہنچ جیکے تھے۔ یہ اور بات ہے کہ کمل دیوال عہد محد شاہ کے دوسرے سال وہاں بہنچا ہو۔ بعض ایسے فراین بھی موجود ہیں جو ظاہر کرنے ہیں کہ نود ولی نے اور نگ زیب کے عہد میں وہلی کا ایک سفر کیا فضا کر یہ امریحت طلب ہے اور موجود ہموضوع کے لئے باعث طوالت میں اور موجود ہموضوع کے دیات کے باعث طوالت میں اور موجود ہموضوع کے لئے باعث طوالت میں اور موجود ہموضوع کے دیات کے باعث طوالت میں اور موجود ہموضوع کے دیات کی باعث طوالت میں اور موجود ہموضوع کے دیات کی باعث طوالت میں اور موجود ہموضوع کے دیات کے باعث طوالت میں اور موجود ہموضوع کے دیات کی باعث طوالت کے باعث کو اور موجود ہموضوع کے دیات کے باعث کی اور موجود ہموضوع کے دیات کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کے باعث کی کا ایک کی باعث کے باعث کی باعث کے باعث کی باعث کی باعث کے باعث کی باعث کی باعث کے باعث کی باعث کے باعث کے باعث کی باعث کے باعث کی باعث کے باعث کے باعث کی با

ور دیوان زادہ" میں حانم کی ایک غول ایسی سے پوسال ہوگھی گئی ہے اور ولی ہی کی زمین اورطرز میں - حانم کی اس غزل کا بہلامصرع یہ ہے : – تا ہاں ہے اس کہ سے مرے دل میں نور آج

( د يوان زاده غزل مير ۵۰ )

اس غول کا سنه تصیبف ظا مرکزنا ہے کہ ویوان و کی کے دہلی ہیمنی سے بہلے ہی اس کی جید غزیس و ہاں بہنچ چی تخیس جن کے مطالعہ کے بعد و ہاں کے شاءو کو (یو در اصل فارسی گو تخطے) اگر دو ہیں بھی کہنے کا خیبال ببیدا ہو جیلا تخفا۔ ببر خیال در اصل کمل دیوان و کی کی زیارت کے بعد پینتہ ہوگیا۔ جاتم نے سام الکہ میں ولی کی حیس غزل پر غزل تھی تھی و وشاید ہیں۔

حاتم نے سلتالیہ میں ولی ٹی جس غول پر غزل تھی تھی و و سایر بعد میں نا بید ہو گئی کیو بحہ انجمن ترقی اُرد و سے اُنکا ہو کلیات مولوی اُسن مار سروی تا نے شایع کیا ہے اس میں اِس غزل کا ہبتہ نہیں جلیاً ۔۔



نشاه حاتم ولی کو اینا استاد سیحف تنفے۔ وہ '' دیوان زاوہ "کے دیم اج میں یوں رقمطراز ہیں: —

" در شعر فارسی بطرز مرز اصائب و در ریخته بطور ولی رهمهم سلر او فات تو د بسری برد و مردورا اشا دمی داند"

آزا د نے اِس عبارت کو نخفوا کے سے اختلاف کے ساتھ بول نفل کہا ہے :۔ دو در شعر فارسی یسر و مرز اصائب و در ریجنتہ و لی ر اوستا و

می داند"

گر دونوں عبار نوں سے تقریباً ایک ہی مطلب ظام بر ہوتا ہے۔
حاتم دہلی کے اُک شاعروں میں ہیں بہت جندوں نے ولی اوران کے کلام
سے فاص طور برفیض حاصل کیا۔ اور معلوم ہونا ہے کہ جب وہ محمد شاہ کے عہدیں
دہلی آئے نوحاتم نے بھی اُک سے ملاقات کی ۔ وہ ولی کو بزرگ سیحضے تنے اورانی
موجودگی میں ان کی غزلوں برغزل کھنے کو بے ادبی سیحصے تنے رجنا بجبر سائلانے۔
کی ایک غزل کا مقطع یہ ہے:۔۔

اے ول مجھ سے اب آزردہ نہونا کہ تھے ۔ یہ غزل کھنے کو نواب نے فرمانی ہیے

شاه حاتم 14

مانم نے یہ غزل ولی کی اُس شہورغزل پر تھی تھی جب کا مقطع یہ ہے: -اے ولی رہنے کوں دنیا میں مفام عال کویئر زلف ہے با گوسٹ تہائی ہے يه غزل الخمن نرقى اردو كےمطبوعه كليات بين صفحه ٢٩٩ يرواقع ہے -نناه حاتم کے اِس مقطع سے بدیجی ظا ہر زوتا ہے کہ ولی غالبًا سلما کیکہ میں دملی

مِن موج و تحفے ۔ ولی کے عہد محر شاہ میں وہی جانے کی ناریخ بھی اب کک تعین طلب ہے۔ گرمانم کا به نقطع اور ان کی دومر<mark>ی باره غزلین جو و کی کی زبان وطرز میں کھی گئی ہی</mark>

اسم فل كونجي ايك حديك حل كروسي من -مانم نے ولی کی زبان میں سواعز لیں کھیں کسی اور شاعر کی تعلید میں اُ<sup>ک</sup>ے

یماں انتی زبا دوغز لیں نہیں ہیں ۔ اُن کی بہلی غزل میں کا ذکر گذر جکا ہے <sup>راسال</sup> کہ میں

تھی گئی ہے۔ دوسری مصر الک من لھی گئی ہے۔اُس کا سلامصر عدیہ ہے:-جس کو تسراخیال ہو تا ہے ۔ (دیوان زادہ غزل ۴۱۳)

اس زمین کی غزل اِس وفت ''کلیات ولی'' بین محفوظ نہیں ہے۔ ِ ا سکے بعد ساتا اُنکہ میں حاتم نے ولی کی تعلید میں تمین غز لیں اٹھیں جن کی نفسیل

ا \_ مصرعه حاتم - كاملول كايتن مدت سي محكو ما وج

(ولوان زاؤه نمير۲۹۶)

ولی \_ ہے بچاعثاق کی خاطب راگر ہاشاد ہے

(كليات وليصفحه ٩ ٢٥)

۲۔ ر حاقم ۔ نہ کرخوباں سے اے ول آسسنائی (و يوان زاده منير ۳۵۸)

ر ولى \_ ترا كه بي جراغ واربائي (کلیات ولی صفحه ه.۳)

شاه حاتم 76

٣ \_ مصرعه حانم \_ جس طرف كوكه بإر جانا ہے

( ديوان زاده منير ۱۳۱۳ )

اس زمین کی ولی کی غزل ایکے مطبوعه کلبات بی درج انس ہے ۔

مسالکہ میں حاتم نے اس متم کی دو اور عز لیں تھیں بینی :\_

ا - مصرعة حاتم - اس يرير وكالمجه مردم نفوركام ب

( دِلوان زاد ه نمير ۲۳۹ ) ولى - نشتر تجشِ عاشقان وه سَاتِي كَلَفام بِ

(کلیات و لی صفحه ۱۸۳)

ا ﴿ مَانُمْ - مِحْصِيمُ مِنْ كُويِدِ كَبِيبِ ابِسِ مِي

( دلوان را ده تمبر ۲۳۷)

ولى كےمطبوعه كليات ميں إس زمن بن كوئي غز ل موجو د نہيں \_ مرس الله مير مي دوغزلين ولي كي زمين مي الكهي إس بعني ؛ ـــ

ا \_ مصرف مأنم \_ الفت كا مجفوبيار ، برى نكا وبس م ( د بوان زاد ه تسر ۳۳۶)

« ولی ۔ ہم کوشفیع محشروہ دیں بیناہ بس ہے

(کلیمات ولیصفحه س ۲)

۲ ۔ اللہ عالم ۔ جب جبن میں جیلا وہ کسے و بلند

(ولوان زاوه تمر ۱۰۳)

ولی کے مطبوعہ کلیات میں اس زمین میں بھی کوئی غرول مہیں ہے۔

" دبران زاوه میں مانم نے ابسی کوئی غرال منتخب بنیں کی ہے جوولی كى طرز من منتم الكسه من تھى گئى جو ۔ البتہ سائلاً لكسه كى دوغز ليں إس نوعيت كى موجود ہیں۔ ایک کا ذکراو پر گذر جبکا ہے۔ دوسری غزل کا پہلامصر عہدے :۔ جو جمین میں جاکے اس حالت کا میں پر جا کروں

( د بوان زاد هتمپر۲۳۷ )

اس زمین میں ولی کی غول مهابیت بلندیا بیر ہے ۔ اس کامطلع ہے: -خوبی اعجاز حسن بار اگر انتا کروں بے تکلف صفحه کا غذید سینا کروں (کلیات صفحه ۱۵۸)

اِن گبیار وغزلوں کے بعد'' دیوان زاد ہ" میں صرف دوہ کا غزلیں ل طح کی منتی ہیں ۔اِن میں سے ایک سلامی آئے کی ہے اور دوںسری س<mark>الیا</mark> کہ کا ۔ بہلی غزل کا بہلامصرعہ ہے ہ۔۔

بلوه گرحب سول وه جمال ببوا (کلیات صفحه ۴۲)

دوسری غول فالبًا ولی کے انتقال کے بعد بھی گئی ہے۔ اِس کامصرعہ ہے:۔
کبھو مک دیرہ انشاف نہ کر کبرومنی

اس زمین میں کو ٹی غز ل کلیات ولی میں محفوظ ہنیں ہے۔ : قد سر میں ہیں ہے۔

اس نفیبل سے ظاہر ہو نا ہے کہ سات اللہ نک کا زیانہ اللہ سے سائی اللہ نک کا زیانہ اللہ ہے۔
ہے جس میں جانم ولی کے زیادہ زیر اثر ہے۔ اسی زیانہ میں ولی شاہجہاں آباد
میں قیام بذیر تھے۔ اور وہاں رکھتہ کوئی کاشوق عام ہوگیا تھا۔ جبانچہ اس عصہ
میں جانم نے بھی ایک دیوان کمل کر لباج فا لبًا سلم اللہ میں مزتب ہوا اور بہت بلد
عوام میں مقبول ہوگیا۔ اس وقت جانم کی عمر نبس نبیس سال سے زیادہ نہ تھی۔
اس دیوان کی ترتیب کا ذکر انہول نے دیباجہ و دیوان زادہ " میں اس طرح

کیبا ہے : — " د بوان فدیم از بیت و پنج سکال در بلاد ہند شنہور دار د و بعد زننب س نا امروز کہ سنہ احد عزیز الدبن عالمگیر با دنٹاہ باشد بقول زرگے کہ

مارا به فراغت به اجل دیررساند این عمر دراز سخت کو نامی کر د (کذا) مررطب وبابس کہ اززبان این بے زبان برا کرہ داخل و پوان قدیم منو و ه کلبات مرتب ساخته <u>"</u>



### مل ژمرمت

اُووك اكنز تذكرك الرينفن بي كه حاتم بيابي بينيه غفر اور بجين بي سے اُن كى زيب اس م كى ہوئى غفى ده جبينه فارغ البال اور بم تيموں بين منا زرہ مصحفی نے در عقد زيا" بين لکھا ہے ا۔۔

در ایام جوانی سببای پیشه بود ..... ازبسکه این خرابه از قدر دان ممور بود ما میرزاده ای و الا تبار ونو مبنان دوی الا فندار اورا ببن از بین به نواضع و تعظیم بین آمده برسند برابزخود جامی دادند و مناسب حال خود با مرجبج از وافر می گذرا نبدند!

ر سر کا مدر پیدید -اِس تخریر کے کئی سال بعد بھر '' نذکرہ ہندی" میں کھفتے ہیں : -در ہجیشہ عمدہ معاش بو د ۔ واو فات را بخو بی گذرا میٰ یدہ مرو سیاہی بیشہ از مهند و سنتان زایان قدیم بود ہ ۔"

بچاری بیجہ اور ازاد کے بیا مات ظا ہرکرتے ہیں کہ اپنے معصر منتی کریم الدین اور آزاد کے بیا مات ظا ہرکرتے ہیں کہ اپنے معصر

نوجوانوں کے جوجوشونی نخفے وہ سب حانم بھی بورے کرنے نقطے کرم الدین نے لکھاہے کہ " برجن روزوں میں کہ سرکا رعمدۃ الملک امیر خاں بہا در کے بیماں ملازم

ا زنكاب منهبيات كايدرجيه اعلى كرنا نحاء " منتى كريم الدين كانتذكره بطام كارسال و ناسی کی " نایخ اوبیات مندمی و بندوستناتی" کا ترجمه ہے۔ گر د ناسی نے ماتم کے منتلق یہ خبر کہیں نہیں تھی۔معلوم ہو تا ہے کہ منتی صاحب نے اپنی طرف سے اضافہ کیا ہے۔ اور یہ واقعہ ہے کہ 'د طبقات الشعراء'' ذیاسی کی ایم' ''ماریج'' کابعیبنهٔ زحمه بنبی ہے ۔خود د ناسی اس بات کا قابل ہے کہ''طبیقات'' فطعًا ایک علىمده اورآ زاد كتاب بهي ( وكيمو" بأبخ ادبيات " طبع ناني به حلداول صغه ۴۸) كريم الدبن نے حاتم كے متعلق اپني معلومات كاكوئي دوسرا ماخد رئيس سنلايا اور آزار نے اس بارے میں جو کچھ لکھا ہے وہ کم وہبنی وہ طبیقات "ہی سے انوز ہے۔ ایسی صورت میں حاتم کی رندمشر کی اور" بانخا" عز اجی ایک حذ مک مشنتہ ہے۔ اگرچیاں میں کوئی ننگ بنین کدا میروں اور نواب زا دول سے حانم کے دوشانہ تعلقات منف اوربہت مکن ہے کہ ان کی صحبت کا اثران رکھی بڑا ہو۔ حاتم كا ذريعه محاش ابتدابس كبار لا اسى تسبت أس وفنت بهس كوئي علم حاصل نہوںکا۔ اِنناضرو رمعلوم ہے کہ ہو بیس سال کی عمر میں وہ زیادہ نوشحا ہنں تنفے بنیائجیہ مشکلات میں ایک غزال میں کھھاہے:۔ مخناجگی سے مجھکو نہیں ایک وم فراغ حق نے جہال میں نام کو حاتم کیا توکیب

سکن اس کے بعد می کے جیند سالول میں وہ نواب عمرہ الملک امیر خال کے بہال ملازم ہوگئے۔ ندیم خاص ہونے کے علاوہ کاول بانتظم باورجی خانہ کی خدا سعی انجام دینے گئے۔ نواب صاحب موسوٹ بذلک شنج اورظر لیب الطبع ہونے کے سانفہ صاحب ذوق بھی تھے۔ جبائی حاتم کی شاعری کے بھی فدردان تھے۔ اور کیا عیب ہے کہ حاتم کی سخنوری کی شہرت ہی نے نواب کوائن کی طرف متوجہ کر دیا ہو۔ '' دیوان زادہ'' بین تھوٹرا ساکلام ایسابھی موجود ہے ہو نو اب کی فرمایش پر مکھاگیا ہے۔ مثال کے طور پر ہم بہاں جانم کی '' متنوی فہو ہ'' کی جیند ابیات درج کرنے ہیں جو نواب عمر ہ الملک ہی کے حسب ارتنا دنصینیف کی گئی بواور جس کے درمیا کہیں نواب کا ذکر نہیں البتہ عنوان کے بنیجے اکھید باہے "صب الارنثاد نواہے عدة الملك امبرخال بهاور"اس سے ظاہر ہو نا ہے كہ حاتم الازمن كے باو بود بہجا خوننا مرنه كرنے تحقے ورنہ القاب كے علاوہ خودمنتوى بس الكا خاص احرم طحوط ركھتے۔ جہاں بی سرو مہری سے خزاں ہے جوہم سے گرم ہے نوفنو ہ دال ہے بہاں بی سرو مہری سے گرم جوننی کہ جانے ہے مری بیب اِندنتی فبولِ باركاهِ بادست ال ہے شاکی رات اور دن نبند اس کا عداوت ہے اُسے بنسان کے ساتھ جلبس بزم ورونق تخبث محفل اً نیس روح و جان و راحتِ دل مواور لرك حيثم غزاله ہے نورِ دیدۂ مردم بیب لہ بهال مرفهوه يرنغفور حبيني بجا ہے چھوڑ کر مسند نشینی يمن س كهل رلي كدست لالمه سبھوں کے ہانچہ محلس میں بیالہ كه بيباله آب ب اور داغ بن مصحصے اس آن گل لالہ کی دھن ہے مرا یک مونس د ل مِن ر با<u>ہ</u>ے سواس کا بھی کلبحہ محفن ریاسیے كرسينه جاك و دل بريان بيركا وه بوراعِنْن كاسلطان مِحْكا کیے طاوس ہے گا ہے شب رنگ ہے سب ر گوں میں فہوہ کاعج*ر ل*گ کے ملی ہے گو باصب اور شام بلوریں بول لگے فہوے سے اجام دو بما کے صبح اور دو شام لیں ہیں معصرون به جارول جامس ب يرجني روشني مفت اسال ميں بلورين سات بياليه بياله والرين

مثال عف دیروی ایک جاہی جو کہیے سیع سیارے بجا ہیں بہا ہے اس کی اہل بزم کوجا و ہمیت ہر نہ ہو تو گاہ بے گاہ کہ اس کو دل جلوں سے راہ جگا ہراک صبت کی کب برواہ ہے گا ہراک صبت کی کب برواہ ہے گا ہراک صبت کی کب برواہ ہے گا ہمین ہونا بجر انزاف کے باد سدا ہے صحبت باجی سے بیزاد جہاں میں زندگی حاتم دو دم ہے اد ہر فہوہ اُد ہر محقہ کا دم ہے ہماں میں زندگی حاتم دو دم ہے اور ہے کہ شالی ہندگی آردو کی اولین مسل نظوں میں سے ہے ۔ میر اور سوداکی منٹو باب اس کے بہت بعدگی ہیں سے دبی میں موضوعوں یک مسل اور دلم بیب میں مرضوعوں پرکئی مسلسل اور دلم بیب دہا ہے ہیں میں مرضوعوں پرکئی مسلسل اور دلم بیب

علیں طبن اس کے اور الملک کے علاوہ اُن کے اعزہ اوراحباب بھی جاتم کے کلام کے اور اوراحباب بھی جاتم کے کلام کے قدر دان تھے ۔ جبانچہ حبفہ طبغال زکی کوجو مرزامومن بیگ کے فرز ند اور تواب حتا موصوف ہی کے اعز ، وسے تھے مانم سے خاص عنبدت تھی ۔ زکی محرشاہ کی بارگا بیں ایک معرز مرننبہ رکھتے تھے اور سہ ہزاری منصب سے سرفراز تھے ۔ ان کا بیر ایک معرز عرف الملک کی وفات تک قائم رہا ۔

جعفه علیخال جوئخه قدردان توانیخ عوج کے زمانے میں ان کی دُیورہ کا برشاعروں کا ہروقت جمگھٹا رہنا تھا۔ بہ جلسے "کات الشعرا" کی نفسینی سے چار یا نجے سال قبل (بعنی نفریمًا سلالیہ) کک فائم تھے۔ زکی کا انتقاشاه عالم کے عہد حکومت بی سخت اللہ بی جوا۔ ( ذاسی نا برنج ادبیات طبع الی جلد سوم صفحہ 17 )۔

جلدسوم صفحہ ۳۲۶) -چیرت کی بات ہے کہ '' و بوان زادہ '' میں صائم نے ابنے ووست جعفہ علیماں کا تخلص صاد ف تھا ہے حالا بحہ اُن کا تخلص زکی تفا۔صاد ف اس ا ایک اور نناع کانخلص نخاه منه در زرگ بمرست بدمی فا دری کی اولاد سے تھے اور دن کی نفسینیف '' بہارت ان محفری'' ہے ۔ بیش اُردو نذکروں برج بفر علی اور دن کی نفسینیف '' بہارت ان محفری'' ہے ۔ بیش اُردو نذکروں برج بفر علی اور نام ایک ہی نخا ملط طوا ہوجا نا تعب کی بات ہیں۔ ایک ہی زمانہ بی تھے اور نام ایک ہی نخا ملط طوا ہوجا نا تعب کی بات ہیں۔ '' گزار ارج ہم'' بی دونوں کا فور ہے ۔ زکی کی نسبت اس کی عبارت بہاں نفل کیوبائی ہے مطالعہ سے ہاری معلومات بی کا فی اصافہ ہونا ہے۔ '' نفل کیوبائی ہے مطالعہ سے ہاری معلومات بی کا فی اصافہ ہونا ہے۔ '' نفل کیوبائی ہوئی و مصبداران محرشاں این مرزامون بیگ ۔ بینفسیت مفربان نواب عوزہ الملک امیرخال مرحوم انبیا زد ہشت ۔ مفربان نواب عوزہ الملک امیرخال مرحوم انبیا زد ہشت ۔ گوبیٹ یواب امیرخال مرحوم بناکامی گزرانیدہ ازبن جہاں گذشت ۔ فواب امیرخال مرحوم بناکامی گزرانیدہ ازبن جہاں گذشت ۔ طبعت در فکر ریخیۃ رہا ونظم کلامش بطرز قد ماست میٹنوی اوک

اکترر عابیت ایهام کرده شهرت تمام وارد"۔ مخط 4 رنشز مرز معرف و رق بهراب ا

میرتقی مبرو مانے ہیں :۔

"جعفر علیاں ذکی مردع ده روزگارلیت منوطن دمی به دشاه عمرینتاه براو فرمالیش منتوی حقه کرده بود دکوسه شغر موزول کرد-ویچرمرانجام از و نبیافت اکنوک شیخ عمرحاتم که نوشتهٔ آمد ماتماً رسانید به و آن منوی خالی از حزه نبیت به به به الی آخره به رسانید به و آن منوی خالی از حزه نبیت به به به الی آخره به

مبرجیسے" بدد ماغ "نشخص کا اپنے حریف سو داکے اسّاد شاہ حاتم کی ایک نظم کویا مزّ کہنا ظاہر کرتا ہے کہ یمتنوی کس فدرا ہم ہے یضوصًا جب ہم ایک طرف د کھیتے ہیں کہ میرنتی ان مام کام کود مردبیت جابل " وغیره کھتے ہیں اوران کے اشعار پرطمن واغراض کرتے ہیں۔ اور دوسری طرف ان کی دمننوی صفہ "کود خالی از مزه نبیت " فراتے ہیں تزہیں اس بواجی پرسٹی آتی ہے اورسانچہ ہی جاتم کی مننوی کی انہیت واضح ہوجا گئی ہے ۔ یہ مننوی اس کتاب میں ابنی حکر پر درج کی جائجی ۔ بادشاہ کی فرالیش کی کمیل کیلئے جعفر علیماں کا جانم کو مشتب کرتا ظاہر کرتا ہے کہ وہ حاتم کو اُس دور کے شاعروں ہیں اس کام کے سب سے زیادہ اہل شمجھتے تھے۔ اس نظم کے علاوہ حاتم نے اور وقعوں پر اس کام کے سب سے زیادہ اہل شمجھتے تھے۔ اس نظم کے علاوہ حاتم نے اور وقعوں پر بھی اپنے قدر دان کی فرایش پرغز لیس تھی ہیں۔ ان کے بہاں جمشاعرے ہوا کرتے سے اُن میں بھی حاتم ہے اور جس کا بہلا مصرع حق وجود ہے جو ہ ہ اٹھ بی جغفر علیمال کی زمین میں تھی گئی ہے اور جس کا بہلا مصرع موجود ہے جو ہ ہ اٹھ بی جغفر علیمال کی زمین میں تھی گئی ہے اور جس کا بہلا مصرع

دل آگاه مراطالبارشادن<u>ی</u>ن

الله ما ت

## استعقا

مانم کی طبیعت ابتدا ہی سے" آزادہ رو" ادرع فال بیندوافع ہوئی تی است می کے رجیان ان کے عہد جوانی کی غزیوں میں بھی جا بجا ظامر ہونے ہیں۔ وہ آت اللہ عدہ الملک کے بہاں ابک ابھے عہدہ بر فائز نقط' اکثرامیروں اور نوابوں کی صحبت میں گذرتی نفی' گرسافھ ہی درولیٹوں کے بہاں بھی آمدور فت نفی' اور فقر شریف کے باس ابک با خدا اور منشرع درولیش میر بادل علی شاہ (مربیفاص خفرت شاہ محرا میں سہروردی ) کا کبیہ اُن کی خاص نشست گاہ نخفا۔ شاہ بادل میں سنہ وردی ) کا کبیہ اُن کی خاص نشست گاہ نخفا۔ شاہ بادل میں میں میرید کر محفظ ہو اور آزاد متشرع اور درولیش خدا باد' میں ایک دخیری واقعہ کھا ہے :۔

ایک صاحب کمال اور منفور کہ فقیرا ور آزاد متشرع اور درولیش خدا باد' متورع ' مریدان خاص حضرت شاہ محدا میں سہروردی سے' میریدان خاص حضرت شاہ محدا میں سہروردی سے' جوکہ عقب دیوار بائیں فاضی مجیدالدین ناگوری فدس سرہ کے جوکہ فاری فدس سرہ کے دل میں جا کر ہی اور بعد اظہار مافی الضمیر کے بیقوں بایا گین ورل میں جا کراہی اور بعد اظہار مافی الضمیر کے بیقوں بایا گین حسب نیا ہر' مامور معروفات کا اور ممنوع منہیات سے نہ ہوا۔

یا بخ چھ مہینے کے عرصہ میں عطائے تبیع اور صلی اور کلام اللہ اور خو خد مہینے کے عرصہ میں عطائے تبیع اور صلی اور کلام اللہ ورق اور خو خد اور جو جر مناسب تھی ' لیے آئک مکلف عمل نزایع سے مو ' بمر ور اور بندر بج سر فراز ہوا یہ سب کے آخر میں ایک ورق بس بھی اور یہ اس کے بر صفے پر مامور مہدا ۔ مجر دیڑ صفنے کے اس پر بہنی اور یہ اس کے بڑھیے ہی خام اس کو گئے اور وقت ادادہ یہنی شراب فرائے سے نہیں یا ناتھا۔ اور وقت ادادہ یہنی شراب کی اس کے و ماغ کو بہنچتے ہی نے ہوتی تھی ۔ بہائک کے بونٹراب کی اس کے و ماغ کو بہنچتے ہی نے ہوتی تھی ۔ بہائک کہ باکل عمل منہیا ت صفحہ خاط اس کے سے حک ہوگئے اور صلاح و فلاح د بیوی و استروی کو بہنچا ہے۔

غوض حانم بھی میر ما ول علی شاہ کے معتقد ہو گئے۔ اور امہی کے زیراز رسنہ بات نجات حاصل کی ۔ان کا یہ اعتقاد سلسلا کی ہیں اس حدکو پہنچے گیا کہ اِنہوں نے ابنی

عبات حاس ی - آق ه بید مسطاد مسلمه یی و م کونته میں : -ایک غربل میں بھی اسس کی طرف اِشارہ کبا ہے ۔ و و کہنتے ہیں : -خودی کو جمیور آ حانم خداد بجھ سے کہ نیرار مہنا ہے سنا ہ بادل

خودی تو چیور ا عالم حلاد بچه سه که ببراز چها سیخت ه بادل اس شعر کے علاوہ '' دیوان زادہ'' میں اور بھی دو تین شغر ہیں جو ظا سرکرتے ہیں کہ با دل علی نناہ کا انز جانم پر کتنا گہرا تھا۔ انبیس بسس بعد سکتالیہ میں تکھتے ہیں :۔ حانم کیں ہے جن نے دو حالم میں سر بلند

بادل علی کے جب سے لگے ہیں فدم سے ہم

لے ہی عبادت کاکرہ مجموعہ نغز مرتبہ میرفدرت اللّٰہ فاسم (مطبوعہ۔صفحہ ۱۰۹) پر بزیان فارسی درج ہے۔ اس نفری نا لیف کے دوسال بعد ( بینے سالیک میں ) ایک قطعہ کھا ہے جس بی اس امری طرف اشارہ کیا ہے کہ نوج الوں کو جا ہیں کہ صاحب کمال عاد فول کی صحبت اختیار کریں :۔

اختبار کریں ؛۔ فدم آگر کرڑ صاحب کمالوں کے 'کر حب نس کو جو کچہ حاصل ہوا ہے عارف کامل کی صحبت میں جناب حضرتِ ختی سے نہ موکمیوں فیض حانم کو ہوا ہے تربیت وہ باول با ذل کی صحبت یں

نناه صاحب کے اُڑ کے علاوہ ایک اُور وجہ بھی تقی ہو ننا ہ عالم کو نزک نیا داری کی طرف راغب کر رہی تقی ۔ وہ عہد محرنا ہ کی عام سفلہ پر دری اور بے اطیبالیٰ

تفی حولوگ وافغی صاحب توصله اورابل دون تنفیه دولت مند بهبین رہے نفیے اور حود دلت مند نفط انحفیس صاحب کمالوں اور عن دانوں کی فدرومنز لن کاسلبنفه

نه نخفايه اسکے علاوہ فدیم باوقعت خاندا نوں کے حیثم وجراغ حوکیجه باقی رہ گئے پیغیر و ویا نہ عینن وعنهٔ تن من منلا تقصر ما افلاس من په اس طرح اصحاب علم وفقلا اور

تحقے و ہ با نوعین وعشرت میں مبتلا تھے با افلاس میں۔ اس طرح اصحاب علم و ففنرا اور شعرا بددل ہونے جارہے تھے۔ یہ حالت اِس حذیک بینچ دیکی تھی کہ حاتم حبیبا فلانع

معرا بدوں ہونے جارہے ہے : بد فات اس کا مدفع ہم بیا مار شخف بھی اس کی شکارت کر نا ہے ۔ کہتے ہیں : ۔ خیرو برکت ہند سے سب الحد گئی پر

سب کی وصارتیغ ہمت مرکئ

عادتِ فیض وکرم اہلِ دول سے جھوٹ کئی دستِ ہمت شل ہوا' جہٹم مروت بھوٹ گئی اسی موضوع برجانم نے ابکے مسلسل نظم تھی ہے جو کو باعہد محدشا ہ کا ابکے منظوم کا کھ برنظ '' وبوان زاده'' من منظر ق صفحات پر حائیبوں میں درج ہے۔ ہم نے اس کو ایک جگہ کرکے حب ذیل شکل میں ترتیب دیا ہے۔ ہوئکہ شاعری کے لی افسسے بھی یہ ایک اعلیٰ درجہ کی مسلسل نظر ہے اور اس سے ٹو دحاتم کی افنا وطبع کا اندازہ ہونا ہے اور ان ساجی حالات پر روشنی بڑتی ہے جن سے مناز ہو کرحاتم نے ملازمت سے کنا رکشنی اختیار کی متی اس لئے بہاں اس کو لفتل کیا جاتا ہے۔

کیابیاں سیجئے نیر مجھی اوصف ع جہاں کر بیک حیشہ زرن ہو گیا عالم ویراں

کہ بیاب بیٹ رون ہو تیا عالم ویران جن کے انتفی تقص سواری کوسواب ننگے باول

بھرے ہیں جو تے کو متاج بڑے سرگرداں نعمتیں جن کومبیسر نخبیں ہمیشہ میرو فسنٹ

روز بھرنے ہیں بہاں قوت کو اپنے ہمراں جن کے بوشاک سے معور تھے توشک خانے

ن کے بوشاک سے عمور تھے نوشک حالے سووہ بیو ند کو بھرتے ہیں زستےء مال

پرچئہ نان کورکہہ ہاتھ میں کھانے ہیں امیر برچئہ نان کورکہہ ہاتھ میں کھانے ہیں امیر جس کو دیجھوں ہوں سوہے فکر میں فلطا بیجالہ

خوان الوان کهاں اور وہ کہاں دسترخواں خوان الوان کہاں اور وہ کہاں دسترخواں

بیعنے جیمبروجیہ مرزاوچہ نواب جیہ حال پوچھنا کوئی ہنیں حال کسی کا اس و فسنٹ

ہے عدم دہر کی استخوں سے مروت کا نشا افتدار ہے گا حیضیں سو ہیں علیہ۔ اللعنہ

ہیں گے مرا یک بخود شخر و بزید و حروال

رم ب طسلم کا با زار ' خداخیس کے الحمس مظلوموں کے رو نے سے نہ اوے موفال كان دهر بات كسوكى منس سنتا كوني أنكه سني أنكه ملانا توبيب ل كيا امكال و مع جو بيكا رمي ان كا توحف دا حافظ ب وي حيوين نام كو يؤكر المفين تنخواه كبمال کیاز مانه کی بوا ہوگئی شمسیجان اللہ زندگانی ہوئی ہر ایک کی اب دشمن جاں زن وتحول سے جھیا کھاتے ہی کاکے کیٹل غضب آئے 'جوکونی حائے کسی کے جہاں و سے و کھڈے کو زینے تھے سوس دورال ج ہوئے ہیں صاحب مال ومحل وفیل ونشال رنبه شبرول کا ہواہے گا شغالوں کونفیب جائے بلبل ہی جمن میج غرل خوال زاغال اے فدا۔ نوب کہا ہے یکو فے مصرع بعنى تغمنت بسكال بخثى ودولت بهنزال مرض ہے بھوک کا عالم کوکرے کون علاج گراسس در د کو ہوففنسسل خدا کا در مال جشم عبرست سے نظر کبجو اولوالابصارو وسكه لوراست بن كهنا مون عبال راجه ساب

حاتم اس بحرمروت کی علی دیوے وا و

جس كامسس وفت ہواہے تو عبیدالاصال

( " دیوان زاده" بین نیظ مسلسل کسی ایک ہی صفحہ پر تھی ہو ئی ہنیں ہے بککہ متعدد صفحات کے حاشیوں برجن کی تعضیل میر ہے۔ انتعار کمبری ا تا ہم ورق ۳۱ الف کے حاکشیبہ بر۔ انتعار نمبرہ نا ۱۰ ورق ۳۹ ب پر انتعار نمبری الآتا ۱۵

ورق س الف - التعارقبري ١١ أ ١٩ ورق بم الف )-

غرض مانم عرز الملک کے بریم اور بحاول فقے گر اپنی اس طرز کی زندگی سے خش نہیں نتے ۔ ففیروں کی صحبت نے ان کو ایک دوسرا ہی جبکر گا دیا نتا وہ سال آلیہ من تحضین : ۔۔

جب سے ہوئی روشن دلوں کے دل اُرکھا تم سخاہ

نب سے یہ روشن ہے میرے دل کا بے رفون جراغ

معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے ہی سال (یعنے سناللہ ہیں) ان کا یہ شوق اور مھی ترقی کر کہا فقا چیا بچہ کس زمانہ میں الحول نے اس قیم کے بہت سے شعر لکھے ہیں جن میں چند یہ ہیں : —

) --استناحاتم غريبول كا موامرا وُل كوجيورٌ

نام کو ذرہ بہیں ہے اِن بجا روں ہیں د ماغ وہی ہوتا ہے حاتم سب میں نامی بعد مرنے کے

یو خطینے جی اڑائے آپ سے اپنانشاں اپنا سر کر

وین و دنیب سے گذر کر حو ہو ئے ہیں آزاد وانی از معین تاہمیں : م

حانم اب معنفز بهمست در وبیناں ہے لن بعد کے جند سالوں میں بھی ان کا بہ شوق برا برز فی کر مار یا۔ اور اِ و ہرد بیوی فدرونز

البی صورت میں نواب عدی الملک کی طازمت کی کیا پروا ہوسکتی تھی ۔ بہرحال البی صورت میں نواب عدی الملک کی طازمت کی کیا پروا ہوسکتی تھی ۔ بہرحال نواب صاحب کی خدمت میں ایک استعفالکھ کر بیش کیا جو ایک طرف نو حاتم کی شرافت طبع اور اعلى كرد اركام خبرب اور دومري طرف بيهي طا بركرنا ب كدنواب نے اپنی صر کک حانم کی قدر دانی میں کونی کی ہنیں گی۔ حانم کی برنظم اُر دوا دب میں بالكل انو كلي چيزے ـ تەصرف ئارىخى للكەشغرى خيتبيت سے بھي : \_\_ عرضى يحناب نواب عمزة الملك دراستغفا خدمت ورمض الشمه نمحارا عرة الملك اس فدرسے خوال نمت ہے کہ حس ررات۔ دن شاہ و گدا فہان نعمت ہے جسے دیکھوں ہول نیری بندگی .....(کرمخورده) ترمی دولت سے سر ایک صاحب الوان تعمت ہے کہیں ہیں ہرومہ حس کے نیکن روش ہے عالم پر ا بنی سے دو قرص نان تعمن ہے ہے۔ سو دسترخوان کا نیرے دو قرص نان تعمن ہے سوسے شام کک اورشام سے ناصبح مرت کب ہارا کام تیری رام میں سب ما ن تنمست ہے روا ہوں سے ایسا جاشی سے جنگ کی تبری خدا شا بدہے کس کا فرکے نئیں ار مان ننمت ہے جيول گاجب للك في نمك نيرا نه محبولول كك مجهرسب بأدب عروة زااحسال لغمت م ہوا ہوں جب سے داروغہ نزے با ورجی خانہ کا اگر شکوہ کر وں کسس کا نوید کفرا اِن لغمت ہے ولىكن كھاكئى ہے مجھ كورات اورون كى بمحنت

> ہے مطبخ کا ن منت پر مجھے زندا اِن معمت ہے یہی ہے عرض خدمت میں تری خیا تم بکا ول کی

کہ یہ خدمت اسے دیے تو کوئی خوا ہال حمت ہے ( الوط - شعر ٨ كا يهلا مصرعه حاشيه راول درج مع -ولے فیدی کیا ہے تھ کورات اور دن کی محنت نے ) ان وا فعات اور اس نظمه کے مطالعہ کے بعدوہ غلط فہی کفینیاً دور ہوجاتی ہے جو أر دو كے بعض نذكروں نے بھيلا دى ہے بينے حاتم نواب عمرة الملك كى وفات کے بعدجب ببرورگار ہو گئے تو ففنری اختیار کرلی مِثلاً " مخزن کات " بیں لحما ہے: ۔ " يعدفوت او ( يعني عُمرة اللك ) نوكل روز كار مود \_ باكمال أزاد كى مى گزارند" ـ حالاتكى يە بالكل غلط بے ـ حاقم نے إبنا به استعفا دى ا <u>ی</u>ں نواب صاحب کی خدمت میں میش کیا اور غلامی پر آزادی کو زجع دکر در ایش منش ہوگئے ۔اورائکے ۵ سال بعد نورالدولہ کے خان ال مجی رہے ۔ ترک ملازمت کے بعد اکٹرا حباب نے جاتم کو را کھلاکھا اور النفسر

جلیلہ سے علیحدہ ہونے برافسوس ظا سرکیا۔ گرحاتم ابنی آزادی اور بے فکری پر مطلنُ نفے۔ اکفول نے اپنے معنرضین کاجواب حب دیل فطعہ میں بنن کیا ہی!۔ ا مک دن امک تو نگرنے کما مجھ سے سوال

بسكر اليخ ننيس جانے تھا وہ د نيا مي غني بعنے ۔ بے مودہ مواكبوں نو نفتراے حاتم تمجد بہیں جان لے اس فقریں ماصل شدنی

در حواب اِس کے رُھا مِن نے یہ شعر فاتق كه سن امر كو الع خافل و نا دان و نی تنبت ففرو فنا بسكههم زدبك اسن

نبیت ک*کرمنت*نه حدا نی زکفن با کفتنی

## درُ ونتني اوروفات

جب حاثم طازمت اور کس کے ساتھ کاروباری زندگی سے دست بروار موكئه توان كے بہت سے إروا تناج أن سے صرف فائد ، اٹھانے كى خاط الكرتے نفے اُن سے علیورہ ہو گئے۔ بحرکن مرحماس دل کو تخلیف مہنجاتی ہے۔ اور حاتم یمی کس کوموں کئے بغرز رہ سکے جنائج رفئاللہ میں انفوں نے ایک شعریں لکھا ہے: ۔ ویکھ کرمانم کومفلس انٹھ گئے دولت کے بار

تب توحری کاطرح کھانے نتھے میکرجب تفامال .

بیکن ایخوں نیے حین نئی زندگی میں قدم رکھا نضااس کی دلیمیبیال اُن کو اپنی طرف روز به روز زیا ده کلینجنی جاتی مخنیل - ان کواس کی پر وانهیں رہی تنفی که کوئی اسے

لے یا نہ مے۔ اسی زمانہ میں انھوں تے حسب حال ایک سعولکھا تھا: \_ کر تا میں ہنیں خوسٹ مرخلق مانم ہوں ازل سے بے رہا ہوں

اوراحباب کے ساتھ راہ ورسم کے قرار وز تی کی کوشش کرنے کی حکمہ و ومعرفت مِ ارْنَقًا ماصل كرنا چاست نفح جِنَائي اسى سال (بين سُرُاللهُ مِن )حسب ذبل

شغر نکھا ہے: ۔ معرفت کے تو دریا کے درکے نئیں حاتم

فداكرے تحص اس يحركا اگر غواص

رفنة رفنة حانم نے آشنا ٹیوں اور قدر دا نبوں کا خیال ترک کر دیا ۔ ایک جگر نویہائنگ كرد كلئة بي كه من دولت مندول كوموجود بهي نبس محتما يراس الله من لكها ميه :-فقر کے کنور کی تی نے دی ہمجھ کوسلطنت

صاحب دولت کو کب موجو د کر لوجھوں ہوں م

ليكن به بنبي مجمعنا جابيت كه حانم كسي مع معي طنة جلنة نه تنفي -" ديوان زاده" مِن نَقريبًا اسی زمانہ ( یعنے اوا آ) کا تکھا ہواابک خط فاخرخاں بہادر کے نام موفو ہے جونطا شرکر تا ہے کہ جانم کا جذبۂ معبت پاکسل مرہبیں گیا فضا۔ اور پیھی کہ انھو<del>ل</del> اس زمانه میں تجید عرصه کیلئے البینے فذر وان فاخرخاں نورالدوله کی خاطر دنیا دادی ختیار

كر ل منى حِينا نِي سُلِّه الله ك ايك غزل مِن لكھتے ہيں: \_

کچه اب بھی فکرا پنے عاقبت خانے ک*ی کرح*آنم میں نہ بھول ہ*یں ب*کہ نورالدولہ کا بنجا نساماں ہو اس سے فبل اکنوں نے پرنظوم خط لکھا تھاجس میں سیجے اور باک جذبات اس

حلاوت اورخلوص کے سانو بیش کئے گئے ہیں ۔

" بنام بورالدوله فانزخان بها درخلف بوابشمس الدّوله مشهور بنگ در ساه اله په "

وہ رکھے ہے رات دن ہواں ) مامجے بھی جس اگر دیباہے جان آسال مجھے

اور مجى بواحوں كمال صلف بكوش اينا وركر كرے فسرمال مجھے ائس کل رنگیں کے آگے حبیث میں فارسے گئے ہیں سب خوباں مجھے فق رکھے اُس کو سلامت مند میں جس سے خوش نگنا ہو مند درتا مجھے ہوں نوح آتم' مرکوش ربطف سے مول لیں ہے کا فاخر خال مجھے رہے بعد اکری اور فارغ البالی نے اِن جبندا نبندانی سالوں کے بعد ہم کو حاتم کی زندگی

کے ایک ابیے دور کا بھی بتہ جلتا ہے جب کہ وہ ابنے افلاس کو محسوس کرنے پر

مجور مو کئے تھے۔ یہ غالبًا نادر شاہی حملہ اور دلی کی عام ناخت و ناراج کا نیجی تھا۔ مره اله من الحفول نے جندابسے شعر لکھے ہیں جوان کی اس تکلیف کی طرف اتثارہ كرنے بن كرمن سے يديمي ظا ہر مونا ہے كەلكلىف اور بريشانى كے عالم مي بھي حاتم کی قطری ہے بروالی اور توکل مزاجی نے ان کا ساتھ منیں جھوڑ انھا ،۔ ینگ دستی سے نہ ہو ول ننگ حاتم تنگ حیث د**ل ت**ونگر چاہئے تیٹ <sub>د</sub>ا 'نو گو مفلِٹ ہوا اگرحانم جہال میں مفلس و بے سازوسا مان

وُ لےمسندنشین صحبت مسندنشناں ہے

سواحتياج موتوبهي طمع يذركه مأتم نواس کے یاس جو ہو تنگ جیم ودل کاب (کذا)

لیکن آپینده دو نین سالوں میں اُن کی حالت غالبًا بہتر ہوگئی ۔ یا نوو مفلسی کے عادی ہو گئے نخفے با درونشی وعرفان میں اُن کو زبادہ تطف آنے لگا تھا جبکہ وہ

الوالي من لكفته بين: -

اُنٹھاکر فاک سے مانم جراصایا آساں ایر مرے استدنے! بندہ نوازی اکوکہتے ہی

بہت مکن ہے کہسس اثنا مربعض حضرات نے مانم کومضب وجاگیر کا لائج بھی دباہد كبكن وه ايني مي طرز زندگي كو بهنر سيمينته تقيينالني سراك الأي مب كبته من : \_

دام سے مفسب و جاگیر کے باز آھا تم

یه دُم نفت نه کھوفکر محالات کے بیج ہوا ہون زربت حانم میں ہزاد دں کی صبت میں

يحرون مون ننب نزالبيا لياغم واندوه ووارمت

اس کے بعد نین جارسال در ویشا ندکسب کمال ہی میں گذر سے دلال ہا ورسالہ

مرشد کامل سے یہ ارشاد ہے مانم کے نئیں بے ا دب ہو جو کہ بسراننا دسے بے بسرے

ساز در وتشی وسامان ففتری حیا ثم

مثلله اور اسكے بعد كے دوايك سال پيرهاتم رسخت گذرے اگرچيان كا ازاد

فطرت نے اسی برواز کی مینانچه اس زمانه میں وہ کھنے ہیں: --

مفلسی اورد ماغ اے حاتم کیا نیامت کرے جودولت ہو! فیف سے مہت کے حاتم دل نو گر جاہے مفلسی سے ان دنوں گودست میرانگائے مرے احوال فقر کامت وجی تربیش فنسر بدکرنا ہوں

لين احمان طن سے حاتم تا اوی کوعب مدکر تا ہوں

كوكيات بم فيحاتم برسر دارفن بحاري واليس كالكرمضة اطاك بهم

امی سلسلہ بیں سس امر کا اظہار تھی صروری ہے کہ اب شاہ حانم باول کی اسی سلسلہ بیں سس امر کا اظہار تھی صروری ہے کہ اب شاہ حانم باول کی کے نتخیہ کی جگہ نٹا پہنسلیم کے نکبہ میں ایباوفنت گذار نے تنفے۔ اِس وقات عالبًا با دل على شا **، كا انتفال بوجيجا نضاً \_ شارت ب**يم جبيبا كه آزاد اور ديگرن**د كر ،** لكارو

نے لکھاہے ایک نیک مرو فقیر تنقے اور نناع مجی ۔ اُن کا تکیہ و لی میں راج گھا '' کے رسننہ میں فلعہ کے نیچے ایک ولکٹنا اور پُر نفغا مفام تفا۔ اس کیے اکٹر شغرون ك تنابن و إن سبح وتنام حاكر بينها كرت تقر مفام خود فقر تنفي اور فقرول كے مغتقد - چنائج بادل على شاه كے بعد الحول في نناه تليم سے رابط وضبط

برصابا اور سنا لکر میں اُن کی سنبت اپنی ایک غزل میں تھا ہے۔ کہ ہندوستاں کے در ولٹوں بیں حاتم بے تشکیم ورضایں ٹا و تشکیم

اس کیمه کی آمدورنت کے منعلق میں" مجالس رکین " سے مفید اور ولحبب مواد حاصل ہونا ہے آزاد نے" أب حيات" مِن رُغَيْن كے حوالہ سے جو

قصد نقل كياب أسكى اصل فارسى عبارت بم رعين بى كالفاظين بهال نقل كرديني ہیں ۔ ناکہ آزاد کا صل ماحذ محفوظ ہوجا نے کے علاوہ دونوکل اختلات بھی واضح ہوجا

' و مجلس اول درشا جههان آیا د - از پنجا و سال . . . . ( کرم خور و ّ) حضرت نناه حانم نناه صاحب كه حاتم تخلص مي فرمو دند و در لتغر

اشاه بنده بودند مدام جهار گوژی روز با نی ما نده در نخبه شاهیم

شاه که زر فلهٔ ممارک با د شای است ناشام نشته می ما ند ند \_

اكثر شاگردان ومرومان ويجركه درخدمت او شاب ارادت دانتندا

انجاحاضرمی شدند ـ روز سے درایا مرنومشقی ، بنده در آن نکسه بخدمت نتا وصاحب موصوف نشننه لودا مجراول خال نثارتكفس

ومرد مص اكبر على اكبر والله كمندرائ فادغ وميان غلام على ثنا "

غلامی ا مرز اعظیم مبک عظیم ا وغیره جیند شاگر دال و مردم و گرهار بو د ند حضرت ننا و فرمو د ند که شب درخواب ابن شعر گفته لو دم ٔ

چوں سیدار شدم باد ماند۔ سرکو بیکا ہے مجھو کسیبنہ تھجبوکو اسے

رات ہم ہوکی دولت سے مزالو ہا ہے چونخه عالم توانی بود و در مزاج جالا کی بسیار و تتعور کم بود به برخلف كت خانه عرض كروم كه أكرمصراع نانى راحينين ارشا و فرما يندبهتر

ت ۔ ر کوسکا بے کجورے بند کجو کوٹا ہے

ہم نے شنب ہحر کی دولت سے مزالو ماہ بمح د شنیدن دست بنده راگرفتهٔ قریب خود کشده دست

رِمبروسببهٔ گروانده فرمودند که آفرس ونخبین - ان<sup>ن</sup> را متبدیقاً بعد حند مے متق الناں نہایت تر نی خواید کرد سبب ابریکم

م. در اول ابندائے مثق این حالت است وبطرف دگرال مخا تنده فرمودند منل مندى و مونهار رواكے جكنے جكنے مات

لېكن باز پوقت ننها ئي به ښده ارشا د كر د ند كه در د يو ان خو د بهين فسمة والهم نوشت لبكن بازابن فسم حركت نخوا مندكردكم

له از آداب بنابت دوراست \_ در ننها کی اظهار می کروند النتال برائے زمیت در این حامی آبند از بن حبت آگا

کرده شر"

( مخطوطه انڈ ما آفس لندن \_ ورق م الف ) یہ واقعہ حاتم کی وفات کے کچہ ہی عرصہ پہلے کا ہے ۔ لیکن اس میل مک

یا ن صیح ہنیں معلوم ہونی اور وہ برکہ خانم شا ہنسلیم کئے نکیہ میں صرف شام کے وقت جانے نضے کیونکہ محم عدنغز میں لکھا سے کہ

"در الزيائي روز رام بنكبه شالسلم ..... نشرب

از نشریب ارزانی میداشت " (صفحه ۱۸۰)

جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ آزومی جاتم وہیں رہتے تنفے۔ انہوں نے ہایت طول

عمر با بی عقی ۔ درویشی اختیار کرنے کے بعد بھی حاتم بچاس سال سے زیاہ عرصة مک زنده رسے ۔ اس اثنا بس دنیا کی سیاست نے منغد دبیلے کھائے۔ وہل نباہ ہوگئی اس کے گلی کوجِرں مبلفتل عام ہوا ' اسکے تخت برکئی با د نتاہ آئے اور گئے۔ ہندو نتان کی سیاست میں انفلاب ببیدا ہوگیا ' ببیوں نتا عراد رصاحب کما إل ببیدا ہوئے' را ھے' نام بیدا کیا اور مرگئے بیسب کیجہ حاتم کی نظروں کے ساتھ گذر ناریا گروه جیچ معنو ل بن د نباین موجو د بنین نقفه ا بنول نے اس کو مدتو بہلے نرک کردیا تھا۔ اگرجہ دنیانے ان کا پیچیا نہ جیوڑا کیمی عسرت وافلال کی شکل میں اُن کے بہال آکر سانی' اور کھی شاء انجیشکوں اور مجھ انہ نجالفتو كى صورت بى اُئى خاموش اور بے نووانه كيف زندگي مي خلل دانتي گر آور، اَسْتَحْصَ کی طویل اور بُرِسکوت زندگی رحِس کی وجہ سے بیسیوں نوجوان ُ ثنا عر بن گئے اورمتعا د شاعرصاحب کمال ہوگئے ۔

حانم کی وفات کا ذکر جھٹر نے سے بہلے مناسب معلوم ہونا ہے کہ ان وہ انشعار بینل کئے جائیں جو انھوں نے زمانہ کی ننیا ہ کاریوں کے متعلق اپنے حب حال تُحْفِهِ نَفِي :\_

جس دفت ہم مرب تو ہی دو کستاں کھو

جائے حواب نامہ ہارے کفن کے بیج

بیعنے کہ یہ غریب زمانے کے الم خذسے جاکر بساحقا' جھوڑ کے تنہروں کو بیج

اس جاتھی اساں نے نہ دی وصت اسکے اس مارا جلا کے آگ لگانن بدن کے بیج

جا ہے تھا کچھ کچھے کہ اسپی دم میں نا گہاں یوں آگئی اجل کہ رہی من کی من کے رہی

مانم کی ناریخ و فات کے متعلق اُردد تذکرہ نوبیوں کے بیانات میں ختلات ہے۔
اُزد اور صرّت موہا فی نے دونوں خبال بیش کردیئے ہیں لیکن تعتبق تفتین مہیں
کی اور نہ اپنے اوبر کوئی ذمہ داری فی ہے ۔ بیض تذکرہ نوبیوں کا خبال ہے کہ
حائم نے سلالیہ میں انتقال کیا اور بیض کہتے ہیں کہ سئت اللہ میں سیب سے
زیادہ تعجب اس وافعہ پر ہونا ہے کہ صحفی نے اپنے فارسی تذکرہ میں ایک تابیخ
کی ہے اور اُردو میں دو مری ۔" عقد تزیا" ساوالیہ کا مزنبہ ہے اس میں حاتم
کی وفات کا حسب ذیل الفاظ میں دکر کیا ہے: ۔

" در بک مزار و بک صدونو دومهنت در ماه مبارک رمضان رحلت کرده به فغیر ناریخ رحلتش حبنی یافته به

مانم آن بیننوائے الآئن کو قدم درمقام ففر فنشرو سرن عرش ففا به کزاگها جو نکه از صفحه زمانه سنسرو ریال ان سخش از خرجسنتی ناگه این مصاعکه گهشم خور د

سال نارنجش ازخرد بنتم ناگراب مصرعُه گوشم خورد که که این مصرعُه گوشم خورد که که این مصرعُه گوشم خورد که که این م که گوشم خویریک ندن که که صدیب نتاه خاتم مرد که مصحفی کا دو نزگره مهندی "فارسی نذکرے سے دس سال بعد بیعنے سوستا

مطعنی کا '' نذکرہ ہندی'' فارشی مذرے سے دس ساں بعدیہے سے میں تکھا گبا تھا۔اس میں جانم کی وفات کا ذکر ان الفاط میں کیا ہے: — '' بیش ازیں در نذکرہ فارسی احوال اومعہ ماریخ رحلتش صور ''

تحریر با فید عمر قریب بصدرسیده بود - دوسه سال است که در نتاجهان آبا د و دلیت حیات سببرده - خدالیشن

بیا مرز د '' جیرت ہے کہ صحفی'' تذکرہ ہندی'' میں اپنے فدیم مذکرہ کی باریخ کا ذکر ٹوکرنے میں نیکن دو نون تذکروں کے بیا نات سے جو اختلاف ببیدا ہو گیا ہے اسکی طر

توجه بنیں کی!



## مذبهب واخلاق

مانم سیح معنوں میں صوفی منٹن دریش نھے۔ اضوں نے اپنے فطری دون کے افتا سے دنیا داری ترک کر کے فقر اختیار کیا تھا۔ اور فقیروں میں شا ل کو کے مقر اختیار کیا تھا۔ اور فقیروں میں شا ل کو کے ماوجود اپنی وضع فطع میں زیادہ نتد ہی ہمیں کی تھی۔ ملکہ انحفوں نے اس امر کی کوشش کی کہ فقیروں نے ترک دنیا کر کے ظاہر کی آر اپنی سے دور دہنے میں جومبالغہ کیا ہے اور سیکنی وجہ سے بعض دفعہ وہ نشائشگی اور صفائی سے بھی محروم رہجاتے ہیں اس طیفے کو غلط نابت کیا جا کے جہانجہ نقیروں کی عام وضع کے خلاف نیمہ بھی بہتے اس طیفے کو غلط نابت کیا جا کے جہانجہ نقیروں کی وضع کا شلمہ با ندھتے اور کر دی الدی اور کو می النہ کی اللہ کی الدی کا ساخہ دینے نفتے ہے جبانجہ اس کیں فدرت النہ فا کے کہ ا

ر مرخلان وضع آزادال نیمه بوشید و بسیار بانشا و طهار ه می زرسین وگردسکران می گشت \_ و بصوم وصلوا قو و سارُ نشرعیا سخت سفید بود - ۱ باد شارچه آزادانه برکلا ه می لیت و چو بک باریک ورو مال که شعار آزادال است باخوبش می داشت " ( مجموعه نغر صفحه ۱۸۰) - صائم کے حالات اور کلام دونوں ابندا ہی سے اُن کے منوکل اور دائی رصا خدا ہو نے بر دلالت کرنے ہیں۔ اورائی طبیعت کا یہ رجمان کچھ دروشنی ہی کے زمان مِن منهن بيندا موا نفا جبيها كه تعض تذكره نوليون كاخبال ہے نكر عهد حواتی بي هجي جبکه و <sub>و</sub> عیش بیندامیرول اور بذله سنج ندمیون میں رندانه زندگی بسرکرنے نفح<sup>،</sup> ایخے یری جیالات نظے سنسلائی میں کہنے ہیں: -ہونا ہے دہی ' ہوگا دہی ' روزان السے مانم مری فسمت ہیں ہونتے بر ہوا ہے کھیے بنیں جا سامیں حاتم ہو<sup>ں</sup> مجھے کو ہران میں خدایس ہے اس فنتم کے خیالات ایموں نے ایک فلعہ بند غول میں بھی ظا مرکئے ہیں جو روا لأيه مِن مَهِي كُنُ مَني ـ اسْ نَطْم مِن بنِطا ہرا مُفوں نے زاہد برا بنی ترجیج کے اساب بِمان كِيرُ بْن مُرواقعہ ہے كہ خوف ورجا كے مئلہ كوحل كيا ہے ۔ نظم خبالات اور الو وونوں کے لحاظ سے دلجب ہے 'کہنتے ہیں:۔ إسے تہیں ہیں' ننا ہوگا کشیخ ' خوف ورجا الدّ سرنو نو به او سریں گئے اوکر نا ہول تواینے دل کی ساہی کڑے ہے دھو کے مبید میں اپنا نامه عمل کانسیاه کرنا ہو ل توروز سنگ سے مسی کے سربیکنا ہے مِن السَّس كانتننَ قدم سحده گاه كرنا بول شجھے ہے اپنی عبادست اوپر نظر لیکن بس اس کے فضس کے اوپر نگا ہ کرنا ہوں خدایه نوکل اورانسان کی بے اختیاری خاتم نے مسلک کی روح روا

ہے۔ اُن کے سار سے کلام میں اسی کی مہک یا ٹی جاتی ہے سول الکہ ہی میں

انھوں نے ایک اور قطعہ بندعز ل کھی ہے جس میں منازل عثنی حفیفی و مجازی یہ بحث کرتے ہیں اور ابنی بے نوائش اور فانع زندگی کی طرف انشادہ کرتے ہیل فو اس غول کو انسان کی بے اختیاری کے اظہار رختم کیا ہے: ۔ مانم حلی بہار' و ترے دل میں اب کک نے حسرت حنوں انٹنائے یار ہے حیرت کی نے ہوس ' نہ ہو ائے برمنکی نے زنگ زرو ہے ' یہ تو زاروزارہے نے سوختہ مگر ' نہ زا کسبینہ وافدار نے خشک کب ' نه دیده زواتکمارم نے بسرون بھٹا ' نہ گریبان زاہے جاک زنجر کی صدا سے نہ تو ہے قرارے لڑکوں کے بنچروں ہے نہ ررکو زے بے بط دیر انے کی طرح نہ تو کو بوں میں خوار م نے شوق دشت گردی و نے عوم سیراغ نے گل ہے وست میں ' مذکف ماس حار نے صبح او سرد ہے 'نے شام آد کرم نے در دکی ' نہ جرکی لذت سے تجھ کوکام نے دصل کے مزے کا نوامبیدوارہے بھر عاننفی کے نام کو مرنا ہے بے سغور ا اس کام میں غرض کہ نو نا کردہ کارہے

7

. درگرم خورده ). نظرمی لانه لایه تر ااتمنیاریخ منب خوند میسیسرونو دا

مُن کر کہا نہیں نوخفیفٹ سے آٹننا ننری نضیمتوں سے مجھے ننگ وعارہے

بیری میجموں سے بسے سب وعادہے والے کروں کی کیا وال ط

سب منزلیں مجاز کی میں کر بیجا ہوں طے مرے منفامہ کا نو یہ نسیب ل و نہار ہے

میرے مفام کا نوبیسی و ہمار ہے نے مرگ کی نلاش' بنر جینے کی ارزو نبر جینے کی ارزو

نے فکرِ عاقبت ' ناغم روز گارہے

كباجري كالجوكوكي نبراانتسباد

گو انتست بار بندہ توبے انتقبار ہے انتغنا اور اسباب ظامری سے بے پروائی کے علاوہ حاتم نے خدا ہے

استعنا اور اسباب طامری سے بے بروال سے علاوہ حام سے حداث کی فریت کی خوائش اور اس کے لطف و کرم کی اٹیبدواری کا اظہار بھی اکٹر موقعول

رکباہے ۔ اس قبیل کے ایک دوشعر بہاں مبنی کئے جاتے ہیں :۔ برکباہیے ۔ اس قبیل کے ایک دوشعر بہاں مبنی کئے جاتے ہیں :۔

الميدوارم درگاه سے زی حاتم

کریم اینے کرم سے اسے نہ راہ تحرف هوالیہ حاتم جہاں کو جان کے فانی خدا کوجا ہ

ہے اور حیں کے مطالعہ سے ظاہر ہونا ہے کہ جانم کو اللّٰہ رِنغالیٰ کی رُمُنوں اور جُشْن ان بریا ہے:

ا بک دن گذرا مِن گورشنان بِس و کیجه کرمردوں کو آبا د صبیال مِن

نتاه حاتم

به و بی سب م ک که حنکے واسطے خی نے سب بیداکیا اِک ان مِن بے وطن اس حکل ویران میں به و می من صاحبان فصروملک نس طرح یه جامه زیبان جهان بوں بڑے ہیں خاک کے دامان ہیں كباكيا اسبس بس بحرس ارمان إ كون خوش مع الكون إندان إب كياكرين بن بي كيكس سامان بي ہونے گاکبا ان بہاں طوفان میں كه كباكم مسته مرككان مي . نکخ مت کر زندگی اس فکر بیچ من خلل لا ابینے تو اوسان میں رحمن من سے ہس کوئی ناائبید دیجہ لے لا نفتطون سران میں سب طرح كخشے كا وه عفاریج گرزے نفصال منبس بيان بي سنتے ہی ول کونستی ہوگئی ہے بھرکے آئی جان ببری جان یں کچھ بھروسا زلیت کا حیاتی نرکر ہے اگر نو خلقت الیان میں

بہاں اس وافعہ کا اظہار بھی ضروری ہے کہ سھالیاً کہ سے قبل ہی جانم کی ننهرت نناء اور باخدا در دبش کی حبیثیت سے نمام مندوستان میں تعین کی تھی۔ جینا بخبہ اسی سال دکن میں اردو شاعروں کا ایک نذکرہ ' و گلشن گفنار" تھا گیا تھا جس میں صافم کا اپنے موقعہ برذ کر کرنے کے علاوہ مصنت نے ایندا میں تھی بطور ننرک نام بیا ہے۔ اور ان کی ایک منٹوی نفل کی ہے جو حرو تغیت اور منفیت ہی ہے۔ بیمننزی'' دبوان زادہ" میں موحود مہیں ہے۔ 'د نگش گفیار'' خواج تمیدخا اور گک آبادی کی تفنیبیت ہے ۔ اور مآنم کی زندگی ہی میں " دُیران زادہ" کی ترب سے ۱۸ سال بہلے تھی گئی ہے ۔ کس اہم گناب کوسٹ <u>انٹ</u>ر می ٹولوی ب دختر ضاام آ

كباكيا اسبرمك كني برصورنس

کون اس مِس نرکتے اورکون مد

کیچہ ہنیں معلوم اس پر دکے بیج

ہے فیامت ہو گاجی ن تورشز

تفااسي غم مِن كه ناگه بیزمبب

نتاه مانم

ات داردوسٹی کالیج جیدر آباد نے ایک مفید مفدّمہ اور حالیوں کے سانھ کننه ار اہمیہ سے نتائع کیا ہے۔ اسی ذکرہ سے حافم کی مذکورہ بالامنٹوی بہاں نقل کیجاتی ہے۔ اسکے مطالعہ سے ایک تو حافم کے مذہبی رنگ کا اندازہ ہونا ہے

ببی بی ہے ۔ اسے حقاصہ سے بیت و مام کسیربی وجا نا ہے ۔ اسی زبان اور وومرے ان کے ابندائی کلام کا اسارب بھی معلوم ہوجا نا ہے ۔ اسی زبان اور زکیبیب واضح کرنی ہیں کہ دیلی میں اردو نتا ءی کی ابتدا اول اول ولی اورنگ

کے کلام کی ہو ہونفلید میں کی گئی تنی :-الہٰی داغ سبیں دل کو جلا دے ہے کہ آگ مجھے نن میں لگادے

جلاً جبوں کھلجو می مجھ نا تواں کو نشر دلبر رز کر ہر استخواں کو فات کو ان کو فات میں میں میں میں میں کا میں کا فناکر عنق میں میں جان بے ناب کہ جبوں ہوئنش میں گھٹ جا آئی ہے ا رہے منظور اک معنون کی ذات بطوٹ کعیب و میبر خرا بات

رہے منظور اک معتون کی ذات بطوب تعب و ربیر حرا بات به سب ہے نہا کا ارزوج نماز کے خودی کا یہ وضو ہے مار کے خودی کا یہ وضو ہے

رائے ہن زخب ہے آبی کے نامو بھر کی انگور کے آگور کے ہوئے ول کے آگور کے ہوئے ول کے آگور کے ہوئے ورکے آگور کے ہوئے کو دھاؤں کے ہوئے کی دھاؤں مخل صاحب ایجادا بمان کے خراک کی شان میں آیا ہے قراک

سروسردارجیک کے سروروں کا جماعت وارسب بینم وں کا رکھے ہوں کا سعادت جان دربانی کا عاصا (معما)

مسیعاً اک گفس نجو آن رپر مسیعاً اک گفس نجو آن رپر گئے سب انبیا اس آرزومیں دوااس رنگ کی کملی کسو بس اتر سدر و سنبی مریبرجریل کباعلم حنبقت خوسب تحصیل سریرس ور ما ماسلمان جلاجن ویری رس کا فرمال

سرر رسسرور با باسلیمان جلاجن ویری ربیس کا فر ال و می خوان از میراسات اسکے انگو کھی نام کونھی ات اسکے

نثاه حاتم

جگا با دین حتم المرسسلیں کو سلا ما خاک میں اعدائے دیں کو نہ اس کے بات سبیف دوزبان شخصات اور کنور نوعیاں ہے موارنمه الامت کا دویار بنی بوجه اس کا دوش اوپر نبیها نلا( قلعہ ) خیبرا محفار ہرگا زانٹور 💎 پدالٹد نے د کھا بامعجے نے دور نْلاَ گھے۔ نوڑ کر ڈالی کڑا ئی ہے ہتر نمین کا فراں خندنی پی کھا کی نفنا کے راج کی صنعت گری دیجھ نئی کے گھر کی یہ بارا دری دیکھ خداکے بور کا مست کر سمندر ہی جو د ہ زنن کا ڈے ہی یا ہر اگرفهمنده محکت اتنام ساسی سننج می جوده بدبام نبی کی آل رہ سے وارجب انا اسی بارہ بلے سیس بارجب نا اس نظب مکا آخری حقہ حضرت علی اور اکن کے باک خاندان کے ساتھ عقیدت و محبت کا مظهر م عالم کے اکثر استعاد کا موضوع تولائے آل بگاہے۔ جِنائِ کِس قَسم کے بعض اشعار بہال ناریخ وار درج کئے جاتے ہیں : \_ ول نهال بيرتام حاتم كانجف الثرف كحررد کو وطن طا ہر می اس کا شاہجہال آباد ہے رازم أأ حاتم ہوا ہوں آل نبی کی بناہ میں دنیاو دیں کے غم سے ہنں کھے خطر مجھے ر شاه مردال كي شجاعت بي ليتس سيحيا تم فصهٔ حب ری و دیکھ لے حبیدر نام نە بىرسىنى نەشىعە نے كا ز انگ لعن رز مدکر ناموں ایک جا بریم رس اور الکی میں حاقم نے ایک ایسی غرب کھی ہے جسکا **ایارہ** اِسی سال بینے س<del>ال ال</del>یہ میں حاقم نے ایک ایسی غرب کھی ہے جسک**ا ایارہ** 

حصة فطعه بند سبے ، يفطعه حضرت امام حسن امام بن كے مانم بن كھا گيا ہے - يولد شاع کے بحاظ سے بھی دلھیب ہے بہا نافل کئے جانے کامنحق کمے:-

ریک دن سیر کِلتان کو گیا نفاحاً تم دیجنائیا ہے کہ یک دشت ہوکا نٹوں کی بی رعد نالاں ہے او مر' ایراد مرگر مرکزیہ کناں

سانس مطندی سی اد مرا میسیم حمنی جيب گل جاك او مترخب گرفته خاطر

بلبل غمز ووكرنى ہے أو بنعب ورنی

یر میں ہے آج اِد ہر سروکے بیراین سبنر بہن مبھی ہے اد مر فاختہ مجلکواں کفا

باغبانوں سے جو یو جھا کہ یہ کیا باعث ہے باغبانوں سے جو یو جھا کہ یہ کیا باعث ہے

کہاروکر کہ یہ انم ہے حسین وصنی

حاتم کے ندیہ کے بیان میں اس وا نعہ کا اظہار بھی مناسب ہے کہ ومحض

ا بک دبین دار اورخنک مزاج فقبری نه تضفے بلکه خوش مزرج اورخلیق بھی تنف ۔

مجمو صد نغر میں ان کے احلاق و عادات کے بار سے میں تھا ہے کہ : ۔ رُبيار آزاد انه زندگی می نود و خیلے خوش مرِ اج وَعَلِیق لود .....

نیک دین وصاحب نفین ونناعرے بود بانمکین "(صفحه ۱۸۰)

## احباب إورشاكرد

ماتم اینجم مشرب بزرگون کی طرح اینی خنده پنیانی ا اخلاص و مروت اوربار باشی میں مشہرت رکھنے تھے۔ اگرجہ اُن کے دوستوں کی نعدا دزیادہ نہ تغیی تکبن جہاں کسی سے اکھوں نے دیط بیدا کر بیاس کو مذنوں نباه دیا۔ اس و انغیہ کا ذکر بیبلے گذر جیکا ہے کہ جب حائم نے لازمت نرک کرکے درویشی اختیار کی توان کے بعض غرضی دوست آننے جُدا ہوگئے۔ ماتم کو اس کا احساس صرور ہوا کی توان کے بعض غرضی دوست آننے جُدا ہوگئے۔ ماتم کو اس کا احساس صرور ہوا کی بیونکہ وہ بے دوست زندگی کو بے لطف سیمھنے تھے ۔ جبا بنجہ " و بوان زادہ" کی کمبونکہ وہ بے دوست زندگی کو بے لطف سیمھنے تھے ۔ جبا بنجہ " و بوان زادہ" کی دوسری ہی غول میں وہ اپنی بار بائن ادر آشنا پرست طبیعت کو اس طرح بے نقاب کرتے ہیں :۔۔

یں ایک روز جلا جائے تھا بیا ہاں کو خراب وخستہ وجیران ونا نواں ننہا

جواس میں صفرتِ صابب نے محبکو فرما با کے دیجیننا ہوں میں مخبر کو جہاں نہاں نہا

ته د جو رب بار نو کربا زندگی ہے گے۔ "بنہ موویں بار نو کربا زندگی ہے لیے۔ "جہخط کن دخصر از عسب سرحا وداں نہنہا" یہ شکابت انو غالبًا ہینہ بہیں ری۔ اُن کی اخلاقی وسعت اور باطیٰ کیا لنے انکے بہت سے احباب اور معنقد بیدا کر دئے تھے۔ نواب فاخر خال سے اُن کو جو تعلق خاطر فضائس کا ذکر گذر جباہے۔ بادل علی شاہ اور شاہ انسلیم کے ساخة الکا غلوم و عقیدت بھی ظاہر ہو جباہے۔ در مجالس رنگین "کی جوطوبی فارسی عبارت نفل کی عقیدت بھی ظاہر ہو جباہے۔ در مجالس رنگین "کی جوطوبی فارسی عبارت نفل کی محتم ہوئے ہے وہ بھی شاہد ہے کہ کس طرح حاتم کے بہاں اہل ذوق جون در جون جمع ہوئے منے اور اگر نوجو این سنا گر دول سے بے اوبی یا خلاف آواب مجلس کوئی حرکت مرز دہوجاتی نوحاتی کو حاتم کی ساخھ ان کی نا دیب کرتے ۔ بہی وجہ ہے کہ مرز دہوجاتی نوحاتی کی فاریب کرتے ۔ بہی وجہ ہے کہ مرز دہوجاتی نوحاتی کی فاریب کرتے ۔ بہی وجہ ہے کہ مرز دہوجاتی نوحاتی کی فاریب کرتے ۔ بہی وجہ ہے کہ مرز دہوجاتی نوحاتی کی فاریب کرتے ۔ بہی وجہ ہے کہ مرز دہوجاتی نوحاتی کی فاریب کرتے ۔ بہی وجہ ہے کہ مرز دہوجاتی نوحات کی خات سے ۳۲ سال بہلے دکن میں تقین بعث

، 'مروصاحب ممن وطبیعت عالی دارد

اگرچ نناه حائم کی نشت گاه خود فرجع اجباب حقی گروه بھی خاص خاص انتخاص کے بہاں کھی کہی ہو آئے تھے یضوصگا مناعوں میں جانا تو اتم عرک ترک ہنیں کیا خفا۔ چونکہ عمر اور منتی سخن کے لحاظ سے اپنے تمام ہمعصروں میں فعنبلت و کھنے نفے اس لئے ہر جگہ اُن کی کماحقہ عزنت بھی ہوتی نفی ۔مصحفی نے اپنے تذکرہ شعرائے فارسی میں انحقا ہے '' نام نامین اذلیس شہرت بیار مذکور زبان صغار و کہار'' مندی گوبال'' میں واضح کرتے ہیں کہ کس طرح حائم اُن کے مشاعروں میں اور جہر '' تذکرہ مندی گوبال'' میں واضح کرتے ہیں کہ کس طرح حائم اُن کے مشاعروں میں اور جہد گذر منتا عرف میں :۔۔

ورا بات که فقیر در ساجهان ابا دطرت ستاعره الداسمه التر بعد مغرب در مناعره فدم رسخه فرموده در محلس نشسته زمانهٔ سانی خو درامی سنوده ."

جه سیابی خو درای سوده -صهمیر ابنه مجمعه و سازم کو سید بدا بنت علیفا ن مقبر سیے خاص تعلق تنفا. شاوحاتم

یہ د بلی کے رہنے وَ الے ' نفیبرالدولر کمٹنی الملک ِ اسد حباک کے خطاب سے سرفراز ' اور نواب ننجاع الملك محرعلى وردى خال مهابت جنك كے وزرنفے \_ كچھ عرصه كے لئے عظيم الإركك غفي جهال ابني شجاعت وسخاوت كي وجه سے خاص منهرت حاصل

كى \_ نواب على الراميم خان خلبل "كزار الرميم" بن كيخية بن : \_

''جندے بیصوبہ واری عظیماً یاد یہ نبیک نامی گذرامیندہ آخر نیار ففزات كأتخصبل آل نطوبل لمى نوابد در دېلى واطرا ب ال محصول

يعضے خدمات بادشاہی بکام وناکامی بسرر دو ۔ اوابل سلطنت شاه عالم با د شاه با زنعظیم آباد آمره رحل ا فامت ا مداخت و در حبین کم باد رحمت الہی بیوست یکا ہے بموزو نی طبع شعر تحبیّہ

فارسی می گفت " (مخلوطه رشن میوزیم) گارساں دناسی نے صبیر کی ایک نظم '' ہولی " کی بڑی نغراین کی ہے اور فرایجا مِن الله ترجمه بھی کیا۔ یہ ترجمہ بیرس کے بلند ہا بدرسالہ " زور نال دے ساواں"

( جریده علما د سنته ۱ مایم صفحه ۲۸۵ ) میں شایع ہوا تھا گریا آج سے بھیک بک سو

سال بہلے ۔ " ناریخ ادبیات ہندی وہندوستانی" بر بھی یہ زحمہ منقول ہے۔ ( جلد سوم صفح ۳۳۰ ) اورا سطح مطالعه سے ظاہر بوٹا ہے کہ وافعی ضمیر نے ابک

صميرا ورحاتم كحرروابط من زقى دراصل اس وفت مو في عقى حبكه اول لأ عظیم آبا د کی صوبہ داری جیمورکر دہلی واپس ہو سے نقے دو دبوان زادہ " میں کئی غرابیں البيي من جوضمير كي فرمايش برنظي كئي بين - ان من بايخ البيي هي بين جوضميري كي

زمن بن كى كىنى - اسطح كى بېلى غر ل سال الكيم كى نصنيف جے - اس كا بېلا

شاه مانم

اس موکہ بیرکس کو ہے جرائت جومر سکے

اسى غزل كے مفطع میں حاتم نے صبیر كی شاءی كی تعربیف بھی كی ہے جو اسلیے قابل ذكر ہے كہ تمام "ديوان زاده" بمب صرف ابك دوہی شعرا يسے طبقے إس جن ميں

د کرہے کہ ماہم 'دیو، قارارہ' بی صفرے ہیں۔ کسی نثاء کی تعریف کی گئی ہو۔ وہ کہنتے ہیں : –

حاتم فنم م اسى غزل اس زمين من فكر جز صاحب فنمير كے كوئى نه كرسكے

سلالکہ ہی میں ضمیر کی فرانبش را اپنی کی زمین میں شاہ صاحب نے ایک اور غرب

کھی ہے جس کا پہلام صرعہ بہ ہے:-اے خرد مندومبارک ہونیمیں فرزانگی

معروبارت ویس ورای بعد کے مسلسل نین سالول میں بھی حانم نے نین غزلیں ضمیر کی زمینوں میں تھی

بعد کے مسلسل میں سالوں ہیں تھی حاکم نے بین عزبیں تعمیر فار بیوں یہ علی ہیں جن کے پہلے مصرع بیر ہیں : – ہیں جن کے پہلے مصرع بیر ہیں : –

سُوْلُ الْهِ ۔ دَجِیجہ اس گل و کو دل کبوکر نہ ہووے باغ باغ سکال اللہ ۔ بک تما ہے میں کبودی کر دیا رنگ فلک مقال ا

سفالی ۔ کیونکر نہ کرے آج مرا علوہ گری رنگے۔

فعال ا جانم کے ایک دوسرے دوست انٹرٹ علی خال فغال تضام و مرزالیا

زیخمہ کے زرند اور نہنج علی قلی تدہم کے شاگر دیتھے۔ احرشاہ بادنٹا

کے کوکہ اور خوش طبع ہونے کی وجہ سے کو کہ خال ظریب الملک کے خطابات سے بھی مر فراز نقف فی میں مرفراز نقف فی میں میں مرفراز نقف فی میں میں میں میں میں میں ہوئے ۔ اور بی مجب انفاق میں کہ حاتم کے بید دونوں دوست اسی نواح میں فرت ہوئے ۔ اُدو کے مطبوعہ

" دبوان زاده مانم" کا مطالعه ظاهر کرناہے کہ مانم اور فغال میں گہرا تعلق خاطر تنفاء فتممر کی طرح فغال بھی نشا وصاحب کی نشاعری کے فدروان نقطے اور ان سے غزلوں کی فرایش کیا کرنے تھے۔لیکن خود حاتم اپنے دوست فغاں کے کما ل نناعری کے کچھ کم معترف نہ نفطے۔انفوں نے ایک غزل میں مخالف کم

بن کھا ہے: ۔ بند کی گفت گوانو کھی ہے ہرب ہے سب اوپر بہاں کی زہا خوب گوسب برب کین اے خام سب سے ہے خوب زفغال کی زہا حاتم نے کسی اور بہموسر کی شاعری کی اتنی تغریب ہنیں کی ۔

ائنی ناریخ وارفہرست یہ ہے :۔ استان ایستان ۔ تبریح تنم کی غیرسے فرباد کیا کروں استان استان

كرنچه سے دل آزار سے دل بار بو ا ہو ڈالفۃ سے درد کے دل آشتا پنس ۳۔ رہ ۔ جو ذائفہ سے درد کے دل آشا ہنبر ہم سر ملالیا ہے ۔ وجہنے سبہ را ہیں جانے نظر آیا

ه سال السيدانه بوا ۔۔ کہ منسنے کو ترک تاہے مرادل

ن ہ مانم کے دوستوں کے سلسط میں میراسلم کا ہام خاص کا طور پر فابل ذکر ہے ۔ بیصاحب غالبًا بڑے شاعر منہیں تھے۔

بذكرول مين ان كا ذكر موجود تهنيل \_ليكن به حاتم كے خاص دوست نفح ادر الس

" دیوان زاده" میں غزل نمبر ها۲۶ ابنی میرا کم کی زمن بس الالک میرا کمی کئی ہے۔

-بہت سے باغ میں دیکھے ہیںہم س

ان جینداحباب کے تذکرے کے بعد شاگر دوں کے ساتھ نٹا و حاتم کے تعلقا کا ذکر کرنامحی ضروری ہے۔ سب نذکرہ نویس ماننے ہیں کہ نٹاہ حالم اپنے نٹاگردو کے ساتھ ہدننہ منصفانہ اور مساویا نہ سلوک کرتے تقفے کیجی اپنی استادی بر لےجا تعلی نہیں کی اور نہ استخفاق زرگی کا اظہار کیا۔ ان کے نٹاگردوں کی فہرست طول ہے گران میں جوکسی نیکسی وجہ سے انمیت رکھنے ایں اُٹینے نام بیر ہیں: — مرزار فیع سود ا' مرز اسلمان نشکوہ ' عبدالحی نا بال ' سعادت بارخا بَيْنِ ' نَنْحُ مِهِ إِمَالَ نَثَارً ' بِقَاءَ اللّٰهُ خِلْلَ آمَا عِلْيَ مَيْر اللَّهُ كَمَدُ مِلْ فارتع ' مرد سے علی اکبر اکبر ' میرمحدی تبیار ' بہا درستگ بھا در ' مزراعظیم ا

ان بن سب سے زبا دہ مشہور شاگر د سودا بن جن بر حاتم کو بحاطور بر فحر غفا \_ جِنائج نذكر أن قدرتِ الله خال توسم كي واله سينشي كريم الدين في الحما مجود نظرا نصاف اس کی کا کیا حال تھوں ۔ مدابیت اسٹرخاں بنت

فرما با كرنے نفے كه بار إيس نے سا م كه حاتم بي شعر رفيها كر القفاب از ا دب صابب خوست ورنه ورم واد بے

زنك رشا گردى من نيبت استاد مرا اور کہاکر ناخفا کہ بہ شعر میری اسٹادی اور مرزا رفیع کی شاگردی

ما تذكر أمعتني ما مجوعه نعز وعيا دالشوا ما مجوعه نعز ماعجا دالشواه ع عياد الشوا على عيار الشعراوعدة فتخيره

کے حق میں ہے۔'' خود بدایت کے الفاظ سریں: -یّار ما از زبان نصفت بیان آن کستناه د وران کنشنیده ا م كراين مصرعه خواندع ً رَتبِ مِنْ الرَّوى من نبيست اسْيادِ مرا و می گفت حفا که این ورخل استادی من وشاگر دی مرزاست" (مجموعةُ نغرُصفحةُ ٠ ١١) -مانم کے دومرے قابل ذکر شاگر دمیرعبدائی آباں ہیں ۔ان کے معلق ارد . نذکر ول میں بہت سی معلومات موجود ہیں ۔ اسلئے بہال صرف جاتم کے ساتھ ان کی عفیدت اور اکن برماتم کی مخصوص نظر عنابیت کا ذکر کا فی ہے ۔ آیاں کی ذہنی نشور درصل صَاتَم بی کی فیض اورول کی ممنون احسان ہے۔ ماتم نے ایک سے زیادہ تنعرول بي أنابال كا ذكر كياسي اوران شعرول كرسنبن تصييف يعور كرف سے نَا بال كِي مَارِحَ بِسِرَ شِيلِ اور عمروغيره رِيكا في روشَي يُرِيني هِي -میرا ورگر درزی کے برایات کے مطابق تا بال سطالی سے بیلے انتقا كر بجيج نفي ۔ نيكن تخيبك ناريخ وفات كاعلم نہيں ہے ۔ على ابراہيم خال اورعلى تطف تھے ہیں کرمے شاہ کے عبد حکومت میں آباں فرت ہوئے۔ یعن الالک سے پہلے۔ حانم کے " دِلوان زادہ" مِں ایک شغرا بیا موجودہ جو منطالتُہ مِن ایکھا کُیا ہے اور حس من ما مال كو زنده ظا مركبا كيا ہے - محبتے إن : -ریخت کے فن میں ہی ٹناگردھاتم کے بہت يرتوم دل كى لے مرآن تابال كى راف اس سے داضح ہونا ہے کہ تا ہاں کا انتفال سنطاکہ اور اللہ کے در ممانی زمانہ

ہواہے ۔ اس نفوسے یہ بات بھی واضح ہے کہ آباں آہر عمر نک حاتم کے نتاگر دہ۔

مواہے ۔ بعض کینے ہیں کہ مقہر کے نتاگر دینے اور بعض سوداکا نام بین کرنے ہیں۔

ہواہے ۔ بعض کینے ہیں کہ مقہر کے نتاگر دینے اور بعض سوداکا نام بین کرنے ہیں۔

اکٹروں نے تکھا ہے کہ آئر میں محمر علی حشمت کی نتاگر دی اختبار کی ۔ اور بھر یہ بھی خیال بایا جانا ہے کہ مختنظ علی خال حشمت ان کے اساد تحقے عرض حیتے منہ

انٹی ہاتیں ۔ بڑ حقیقات بہ ہے کہ ناباں اصولی طور پر اگر کسی کے نتاگر د کھے جائے

ہیں نووہ حاتم ہی کے نقے ۔ بید اور بات ہے کہ کھی انتخوں نے دوسر سے

ہیں نووہ حاتم ہی کے نقے ۔ بید اور بات ہے کہ کھی انتخاص نے دوسر سے

میں نووہ حاتم ہی کے نقے ۔ بید اور بات ہے کہ کھی انتخاص نے دوسر سے

ہیں نووہ حاتم ہی کے خصے ۔ بید اور بات ہے کہ کہا ہو۔

رِنْنَ مِبوزِم لندن مِن نَابال کا ابک نقبس دیوان موجو دہے۔ مطالعہ کے دوران میں دافعہ نے اس وفت جب اس وفت جب ان کا غذوں برنظر ڈالی گئی تو نا آبال کے جبندایسے اشعار بھی لل کئے جوال مسلم کو فطعی طور پرحل کر دیتے ہیں۔ ان بی جیند شغر نو وہ ہیں جن بین نا آبال نے حاتم کے مصرعوں باغو لوں کی طرف انتفارہ کیا ہے با اپنی کی تصنین کی ہے۔ جنا مجبد وہ مصرعوں باغو لوں کی طرف انتفارہ کیا ہے با اپنی کی تصنین کی ہے۔ جنا مجبد وہ

رعوں باعو کوں کی طرف اشارہ تباہے یا اہمی کی تصبین کی ہے نتے اپن : --کہاہے دیکھ ٹاباں راسٹ آل خوش فد کو صانم نے

بلبل اُلمی بکارمن سے کہ اسے گل

ناباں کی طوف حالم کی منتقل ٹوجہ کے منتقلق نشا ہ صاحب کا ایک شعر ہم ابھی نقل کر چیچے ہیں کے سن زمین میں '' دیوان ناباں'' میں بھی ایک شعر المنامج چوگو یا جاتم کیے اس مذکور ہ شعر کا نہایت مناسب اور واضح حواب ہے۔ آبال

اور ہی زنبہ ہو اہے نب سے آل کے شعر کا جب سے حاتم نے توجہ کی ہے ، ابال کاطر

حانم کے جواب میں پیننع لیفینًا سٹ کا اُنہ کے بعد کھھا گیا ہے ۔ گُویا نا باں کی وفات

سے دو تین ہی سال قبل ۔ ایسی صورت میں بہنجبال بالکل غیر جیجے معلوم ہو آہے۔ کہ تا آن نے الخرز مانہ میں خاتم کی نشاگر دی ترک کر دی تھی ۔

اسی ملسله میں نا بال کے اس شعر کا ذکر بھی ضروری ہے جس میں وہ

حاتم کو اگر دو کالیے نظیر استفاد مانے ہیں۔ وہ کہنے ہیں: \_\_

ریخنهٔ کبول مذہب حانم کو د کھاوُں نا باں

إس سوا دوسسرا كوئي مندمي امتنا دينيس

بیشعرمهبنت مکن ب ان معنر ضبین کے جواب بی اٹھا کیا ہے جو ناباں کو حانم کی شاگرہ

آخریں ہم حاتم کاوہ شعر نفل کرنے ہیں جو ناباں کے زمانہ ببدائیں برزدی ڈ اننا ہے اور اس امری طرف بھی انزارہ کر آ ہے کہ و فات کے وفت ان کی عمر کہا

موگی - م<sup>عمال</sup> میں <del>ما</del>تم <del>انکف</del> ہیں: \_

فیف صحبت کانزی مآنم عباں ہے ہند ہیں طفل مکتب نضا سوعالم بیچ 'آباں ہوگیپ

ہم نے اور طا ہر کر دباہے کہ نامال سالگ سے پہلے اور سے اللہ کے بعد فرت موٹے۔ اگر مم منتقالی کو ان کی تاریخ و فات فرض کریں تو حاتم کا بیشغر نا باں کی وفات سے گو با بجیس سال بہلے تھا گیا ۔ سس موقعہ بربیا مرفابل غورہے کما ارُدة مذكرے اس وافعہ رمِتفق بن كه ما بال نے عنفران سیّاب میں انتقال كيا يہ عنفوان شباب سے نذکرہ نوبیوں کی مراد فالبًّا بہی ہے کہ جالبیں سال کی ٹرسے ہیلے کے کہ آگر کو گرفتہ میلے۔

ریخ آگر کو گرفتی جالییں سال سے زیادہ کی عربی فوت ہوتو ہو جو افراک ہنیں کہہ سکتے۔

ان فاباں نے سلا آئے۔ (باس کے قریبی زمانہ) میں تفزیبًا جالیس سال کی عربی انتقال کی نوشی انکی بائے بیلیس سال کی عربی انتقال کی نوشی انکی بائے بیلیش عنوں ہو جو کر کے انتقال کی نوشی معنوں ہو جو رکر نے فالبًا سال می خور کر نے مالیہ سے بھی ہی جی ہی خوال می خوال می عربی سال کی عربی سال کی عربی سال کی عربی کی انتقارہ نواس امرکا سے بھی ہی خیال میجو نابت ہو تاہے ۔ اور اس شعری تصنیب کے وقت ہواسا مرکا سے بھی ہی خوال د نیا ہے کہ تا بال کی عمراس شعری تصنیب کے وقت ہواسا کی سے بھی امکان بیدا کر د نیا ہے کہ تا بال کی عمراس شعری تصنیب کے وقت ہواسا کی سے بھی امکان بیدا کر د نیا ہے کہ تا بال کی عمراس شعری تصنیب کے وقت ہواسا

مری میں ہوں۔ اخرین میں و افعہ کا ذکر بھی ضروری ہے کہ حافم نے اپنے شاگر دکی زہن میں بھی ایک غزل کہی ہے۔ اور وہ اس غزل پر سُرخی سے یہ تحصّتے ہوئے مہمب شرماتے کہ " برزمین تا آب" خاتم نے بیغزل سے اللہ میں (گویا نا بال کی وفات

سر ما کے میں بررہی بہاں مقام سے بیٹر وی سے میں ہے۔ سے ابک دوسال قبل ) تھی تھی ۔ اس کا بہلامصر عبر ہے ۔ واعظ نہی کو ا مرکت امرکو نہی

سودا اوزنا بآل کے علاوہ حاتم کے بیبیوں اورنناکرد تھے۔ اوران کے مانخہ کے بیبیوں اورنناکرد تھے۔ اوران کے مانخہ کارناؤ مساویا نہ اورمضفا نہ نفا۔ ان کی طبیبت اورمشربکا افتضا ہی یہ نفاکہ وہ مرکس و ناکس کے سانخہ خندہ بینتائی اورموت و اخلاق کے سانخہ بینن آنے ۔ وہ نہ صرف بیرزد کی طرح اپنی بزرگی اورصوفیبا نہ روتن کی وجہ سے اپنے مہمصروں بی منماز تھے بلکہ مرزامظہر کی طرح حسن کا رانہ ذوئی اورخوش طبعی کے باعث نوجوان طبقہ بیسے میں منبول تھے ۔ ایک طوت نواب عرزہ الملک امبر خال اورائٹرت علی خال فغال عبدی ظریف اور بذلہ سنج مہنبول عمرۃ الملک امبر خال اورائٹرت علی خال فغال عبدی ظریف اور بذلہ سنج مہنبول عمرۃ الملک امبر خال اورائٹرت علی خال فغال عبدی ظریف اور بذلہ سنج مہنبول

از تھا تو دوسری طرت بادل علی شاہ اور شاہ سبے بے ریا در ولینوں کے فیص صحبت سے بھی بہرہ مند ہوئے تھے۔ بہی حال اُن کے کلام کا بھی ہے۔ سب بھی بہرہ مند ہوئے تھے۔ بہی حال اُن کے کلام کا بھی ہے۔ سب بھی بہرہ مند ہوئے تھے ۔ بہی حال اُن کے کلام کا بھی ہے جس بر اُنڈایک عنوان بی نفضیل سے روننی ڈال جانبی ۔ جہال ازادی خیال اور زات مضمون میں حالی مظہر کی بھی مناعری مظہر کی بھی ناور کا گنات کے متعلق ابنے خاص نفطہ نوطر کے لیاظ سے درد ' بمیر 'اور نظیر کے کلام کے بہلو ہو بہ بہلو ہے ۔ بہت کم نشاعر ابسے ہوئے ہیں جن کے حالات نظیر کے کلام کے بہلو ہو بہ بہلو ہے۔ بہت کم نشاعر ابسے ہوئے ہیں جن کے حالات دیگی اور خصوصیبات نشعر بن اس حد تک مناسبت رہی ہو۔

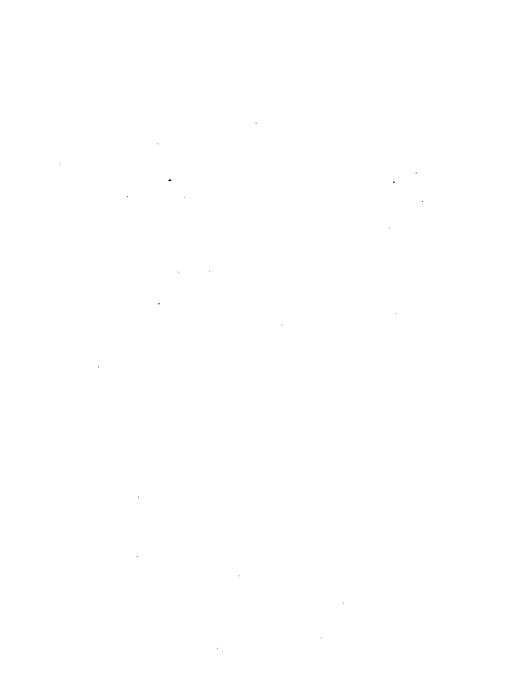

# معاصرانه بيكين ونبضان سخن

حاتم کے حالات زندگی کمل بہنیں سمجھے جاسکتے جب تک کہ ان کے فن کا راز بہلو کو و اضح ندیں جا ہے۔ کیونکہ اُردوا دب کی نارخ میں جہاں حاتم کی شخصیت اہم ہے اُن کی زندگی کے ان وافعات کو بھی برابر کی اہمیت حاصل ہے جو د ہلی کی انبندا کی اُردو شاعری کے نشو و نمامیں ممدومعاون نما بنت ہوئے۔

بہ طا ہر مے کہ صاحبان کمال کے آبس میں ہرزا نہ میں اختلافات اور شکیں رہی ہیں۔ اگر ہے نہ موں نوز ندگی اور نن میں تنوع اور زقی مکن نہیں ۔ ماغم فیجب ولی کی تعلید میں اُر دوٹ عری تفروع کی نو دہی کے دیجر شعرا مثلاً آبرو' ناجی' کریگ مظہر اور نناں بھی اسی را سستہ پر ہوگئے۔ اور رفتہ رفتہ ہے تا فلہ انتنا پڑھفا گیا کہ عبد الفا در سبدل اور سراج الدین علی خال آرزو جیسے بوڑھے بہلوا نان فارسی گو میں سن شامل ہوگئے۔ اگر جیضعیف العری کی وجہ سے یہ دونوں بہت جلدا سی فلہ سے صدا ہوگئے۔

د ہلی کے اس فافلہ اُردو ہیں جانم ایک دی ٹواں کا مرتبہ رکھنے نفے۔اوراگر کوئی اس دور ہمیں ان کے ممر سمجھے جاسکتے نفتے نؤوہ آبرہ اور ناجی فقے ۔لیکن ان دونوں کو جاتم جیسی طویل عرنہ کی ۔ اسلئے اسکاکلا مرزیادہ زایجام گوئی میرششنمل رہا ۔ ورزو ہی جاتم کی طرح اپنے اسلوب میں اصلاح کر لیتیۃ ۔ 
> 'نہت شوخ مزاج نفا۔ ہرکسی کی ہجوکر تا۔ راہ چلنے سے اوٹ ما تفا۔ مرایک سے بحول انحفاء روس سے ہرابک کو نجات یا نی مشکل تھی۔ بجائے ناجی کے اگر ہاجی تخلص اختبار کر نا تو میرے نز دیک بہت

اس کا نبوت نو د حانم کے ایک شعرے مناہے ہوئے اللہ کی ایک غول کا مقطع ہے ۔ یہ غول کا مقطع ہے ۔ یہ غول حائم نے ناجی ہی فرمین میں تھی تھی ۔ و و الحصنے ہیں ۔ غول حاقم نے ناجی ہی فرنسی کی تھی ہے کہ و المحصن کر نا ہرخن گو پر

کہ خطابات ہو ہورہ من کرنا ہورہ جو اب اس غر ل کا حافہ ہنیں کچیو کا مرتوکیا اس مفطع سے طا ہر ہو نا ہے کہ ناجی نے اپنے عہد کے مرشاء رطعن کیا تھا

اس مقطع سے طاہر ہو ہاہے کہ ناجی لیے ابیے عہد کے ہر ساعر برطون کیا تھا اور اگرچہ حاتم ان کی غول کے حواب میں غزل تھنے ہیں لیکن ناجی کی ہجو نہیں کرتے ملکہ ا بنی سلامتی طبع اور صلح رب ندانه طبیعت کے مطابق صرف انتا کہنے ہیں کہ '' ہرخن گو پر طعن کرنا ناجی کو لازم نہ نخفا ''

اس جنگ کا سلسلہ بارہ سال مک جاری رہا ۔ اور س انتابیں جانم برکی بار حلے کئے گئے اور اعفوں نے بھی بارہا جواب دئے ۔ لیکن ہر بار جانم کا انداز مفا ہا نہ اور صلح جو رہا ۔ یہ اور بات ہے کہ اس کسل میں بعض وقت وہ اپنی افغاد طبع کے خلاف ضلح جو رہا ۔ یہ اور بات ہے کہ اس کسے کے بعض شغر سکے درج کے تجائیں ہے ۔ بہاں نشاع انہ تعلی برعفی مجبو رہوگئے ۔ اس نسم کے بعض شغر سکے درج کے تجائیں ہے ۔ بہاں جانم کا ایک دو مراشعر درج کیا جانا ہے جس میں اعفوں نے تاجی کو ایک اور بار

> سخن مِں فحزا بنا بن کہے رہما نہبں نآجی اسٹ میمھائے حاتم کس طرح انٹعار کہدکھے ::

یہ بھی ایک ایسی غزل کامفطع ہے جو ناجی کی زمین میں لطور ہوا ب اٹھی گئی تُفتی ۔ ناجی کی و فات کے بعد اگر چہ حاتم کے معاصرین میں کو ٹی البسے نشاعر ماتی نثیہ

ر ہے نتھے جوان کے اسٹنا دانہ کمال کے معنزف نہ ہوں نیکن نوجوان ننوا میں برتق بہر نن باں ہورہے تھے جنی افرا د طبع نآجی سے النی حانی تفنی ۔ اور حضوں نے طعن نوشنیع کے میدان میں آخر کار نآجی کی حکمہ سنبھال لی۔

مبرتنی مبراور شاه حالم کے درمبان صفائی بہیں تفی اوجبیا کہ مصنف کل ویا فی مبراور شاه حالم کے درمبان صفائی بہیں تفی اوجبیا کہ مصنف کل ویک کے اشاد تنفیے ۔

یمی وجہ ہے کہ الحقوں نے اپنے تذکرہ کیکات الشعرامی حالم کو مرد مغرور لکھا ہے اور ایکی استادی اور محاسن کلام کا اعترات بہیں کیا۔ اسکے علاوہ تمبرجیب کک دبلی میں رہے وہاں کے مضاعروں میں حالم پر جولمیں جلتے رہے ۔ خیائی مصحفی نے دبلی میں دہی ہے کہ ایک یوں شہادت دی ہے کہ

'میرمخرنقی میرکه نناع ب است جادوکار اکنز او (حانم ) را در منتاعره بطرنق ظرافت داه الننعرا مى گفت ''

میزنقی میرکا حاتم ریاس طح ظریفیانہ جوٹ کرنا ان کی افغا د طبع کے لحاظ سے کوئی تعبب خييز تنهس كنونجه بخات السننعرا بين كون نناء ہے كەحس كومبرنے نشأ بُه مَلاّت

ہنیں بنایا ؟ نیکن اسی ایک وجہ بہ تھی ہوگی کہ خو د حاتم اپنے نزا گروسو داکے اس نونچیز سریف کو خاطریں نہ لانے ہونگے ۔صاحب کل رعنا نے بالکل تھیک رائے

قائم کی ہے کہ :۔ ''جو کدمرزار فیع حاتم کے نشاگر دیفتے اور و ہبرصاحب کے راین '' جو کدمرزار فیع حاتم کے نشاگر دیفتے اور و و مبرصاحب کے راین تفقے کیا عجب کہ نتا ہ حاتم میرصاحب کو خاطریں نہ لانے ہوں"

كبكن شاه خآتم خامونش ريبنے والے انسان تھي نہ نقے ۔ امخوں نے تمير كی ان ہی

كنا خبوں كے جواب ميں ملاہ اللہ كے ابك منناء و ميں مل طرح جواب د ماكہ کہاں ہں کون ہیں آرور و ہوں 💎 جو ہیں گے گنتہ جیںصاحب خن کے

وگرنہ کام کیا ہے ہم کو اُن سے بڑے بھوڑیں بھیجھو لے اپنے من کے ہارات انہ جوں مرموز باں ہے کہ ہم من کے سخن کو بالبن کے

اگر ہوسنیبار ہیں تو ہو جھ جسا ویں کر تھیں۔ رائیس کے ہم دیوانہ بن کے ہماری گفتگوسٹ سے میداہے ہمارےسپ سخن ہن بانکین کے وہی ہیں رخینے کے فن میں اتنا د ہے ہیں گے آگسٹنا جاتم کے فن کے

اس غزل کا مفطع ظا ہر کر ہ سے کہ میر نفنی تراسوقنت شود اکے مفاللہ میں اپنی استفادی کا دعویٰ سی کرنے لگے نقط اور اسی لئے حاتم نے نعلی کی ہے کہ

جو ہمار سے فن اور اسلوب سے آگا ہ بی*ں وہی فن ریجنتہ* بیں اسنا دہن سکتے ہیں ۔

اسطح تمرتفی مرکے مقابلہ میں اس بوا سے شاعر نے سو واکی اسادی کو کم قرار دیاہے۔ ا درغالبُّا نُبَرِبي کے دعو نے نفنل و کمال اورطرح طرح کی نعلیّوں کے جواب میں نتا ہ حانم نے 

مرك نذكر أكات الشعراك البيف كے أيك سال بعدي منظ الله كى ايك

غرل بن حاتم نے پر شعر مبی انکھا ہے ۔ تفاامبی ہم باس امبی جانار ااوروں کے باس

است ما کی میں وہ ازاکا گلجمنے کا میرہے

کو لُ تُعجب بنیں کہ حاتم نے اس شغر بس بیرتنی تیر ہی ریجینی کہی ہو کیو نکہ وہ پہلے بیلے د کی کے دوررے نوجوان شعراکی طرح ماتم کے معتقد تھتے اور بعد کومحض سود اسے رُنك كى بنا براس بورْ مع اننا دسے رَّتُ تَمْ مُوكِّحُ مُعْ مِي بِي سُبِهِ اللَّهُ مِي بَعْن سے مبدل ہوجانا ہے کہ اس آنوی شعر کے بعد ہی آن غول کے مقطع میں تمیر کی ہے ادبی کی

طرف بوں اشارہ کیا گیاہے ہے

مرتندکا مل سے یہ ارشاد ہے حاتم کے تبیس بے ادب ہو تو کہ بہراک ناد سے بے برہے

ینظ ہرہے کہ تمرنے اپنے تذکر میں ثنا ، مانم کے ساتھ فمایاں بے ادبی اور کتا خی کا

رِنَا وُكِمَا مُقَا \_

لے سودان نفویں حاتم کے میں رنگ سے آئنا نفے اس کا ذکر حاتم کی غول گوئی کے عوال سے تحت ررج بوگا۔ AF نناه جاتم

اسی سال ایک دورسری غزل کے منطع میں حانم کھتے ہیں ہے مخنب م سے عین کبنہ رکھے ہے حاتم جو نشا ہم نے بیاہے وہ نشا اور ہی ہے یشعب زنا دمرک اس انتفاد کا واب ہے کہ و دریا فنه نی شو د که این رگ کهن مبیب شاع ی است که مهم یون دیگرے نبت یا وضع او ہین است ''۔

(كنان النغراصفيه ۵)

کویا حالم نے اپنے غرور کا سبب خودی بهان کر دماکه می نشائه عرفال می رسمت بو۔ تناءانه کمال رکھمنڈ ہنیں ہے ۔ جنانجہ اسکے بعد کی ایک غزل میں بیر بھی لکھدنتے ہیں ص

مرح و ذم سے نیک وبدکی کام کمیاتحا کام مجھے بندهٔ مولانہ نشاعر ہوں نہ شاعر پہیننہ ہوں

اس میں کو کی شک نہیں کہ اس وقت عانم اپنی نفیری بی مسنِ تفع اورخو د ال کوابی بر د ماغی کامجی احساس نخفا بنائجه اسی سال ایک اور میگه وه لکفنه بن ۔۔

مفلی ور د ماغ اے حاتم کیا فیامت کرے جودولت ہو

بهی رنگ مانم کے کلام بی بعد کو بھی عرصة تک جاری راج الجیرس کا ایک عرب كامفطع بعي اس كاشابدب

شعرا وسننا دانه و حانم ب مرزایا نه وضع

طبع آزاد انه واوفات درویښانه به بیکن جب کک میرنفی تر رولی می رہاورمشاعروں بی نشاہ حاتم سے آئی آگھیں دوجار ہونی رہی تو اس بوڑھے اِت و کی غیر حمد لی مقبولیت کے باعث انتی مہت مذہوی کم على الاعلان مخالفت كرتے بلكه حبيباكه تعبقن مذكروں مِن انحصاہے كه وہ نشاہ حاتم كو اپنج

صلقة مي بطورط افت " داه الشعرا" كهاكر نفي فضي يكن آجى كاطرح كهي كسى غول مي ماتم برجوٹ نہيں كى يـ خود مانم نے بھى اسكى طرف انشاره كباہے ، وه تحيفے ہيں ہے كبا بواگر منفق ہو تجوہت كے كرنے ہيں بدى روبروھا تم كے سب آكركرتے ہيں زفيت

1

میر نفی ممرخود بھی حانم سے زیادہ مغرور اور خود بیں نناع تضفے اور ان کو تو محض اپنے کال فن کا کیمنڈ تحفا لیکن حانم نہ صرف نشاع تضفے بلکہ ایک درویش اور فرور دند میں بنز

بافیف انساد بھی تھے۔

ہر تنہائی کی زندگی کے ولدا دہ اور مغل آرائی سے منفر تھے۔ اسکے رخلات

مآنم کا دربارِ عام اور فیض جاری آخر دم کمٹ فاہم رہا۔ ان کی بارگاہ مرک و اکس سیے

کھلی تفتی اور مرشخص ابنے ابنے ذون کے مطابق ان کے تغیر سخن اور نصوت وعرفال

کی فیاضیوں سے ہرہ باب ہونا نفا۔ اسطح دلی کے نوجوالوں میں اُردوکا ذونی ہاکہ

کی فیاضیوں سے ہرہ باب ہونا نفا۔ اسطح دلی کے نوجوالوں میں اُردوکا ذونی ہاکہ

خصوص میں جانم کو جو تشری ہے وہ اس زبان کی بابیخ میں ابنی آب نظیر ہے۔ اور اس

خصوص میں جانم کو جو تشری حال ہے تمبرائی سے بالکلید محروم ہیں۔ اور تناید اسی

مرقوبت کا احساس نضاجس نے ایکے فلم سے جانم کے خلات نامناسب الفاظ کھوا دئیے۔

حانم نے اپنے فیفن صحبت سے شہالی ہنداورخاص کر دہلی میں اُردوشناع تک کا

دونی جس خوبی سے بھیلا یا اس کا اختراف اُردوکے نفر بیٹاسب نذکرہ کا ارک تی بات ہیں۔

لیکن خود جانم کو بھی اپنی اس خصوصیت کا احساس نصاحیا نجہ ا بنے کلام میں بھی انحفو لئے

بعض تکیر اسکی طون اثنارہ کیا ہے اسکے بہاں جبندا بسے شعر نفل کئے جائے ہیں جن میں

عائم کے فیضان عام کا نذکرہ خودان کے الفاظ بی محفوظ ہوگیا ہے :۔

عائم کے فیضان عام کا نذکرہ خودان کے الفاظ بی محفوظ ہوگیا ہے :۔

خاص مہنت کا بیاں اس کی مجیلوں سے کہو د سیجو ہے آتم نے کداب فیفن سخت عام کیا شاہ حاتم فیض صحبت کانزی حاتم عبال پر مندیں محفل کمنب تھا سوعالی بیج تا بال گلب رات دن جاری ہے عالم میں مرافیعن سنحی گو کہ ہوں مختاج بر حقاقم ہوں ہندو نتال بیج فیمن کے کوئی نام سے دافقت نہ تخفا سیے جہاں میں نامور حقاقم سے فیمن

## غران كوني

مانم کی شخصیت ' خانجی حالات اور اکی زیرگی کے اہم افادی بہلو وُں کے مقابله میں آگی نو گولی اگرچه بهاری نظر می زباده اجمیت بنیس ترفقی کیکن بهرحال وہ ایک بڑے اور دہلی کے بہلے اُرد و شاعر نتے اور اُرد و نیا ان کوعش ایک شاعری کی حبنیت سے جانتی ہے اسلے ان کی خصوصیات من کی وضاحت بھی ضور ہے۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ حافم جہاں ایک اچھے فول کو تھے اپنے شاگر دسوداکی طرح ایک اعلیٰ یا یہ کے نظم کو بھی تھے ۔

ابک غزیگو کی جنیبت سے حالم کو بیضبلت بھی حال ہے کہ وہ اپنے مجمعصرو ابک غزیگو کی جنیبت سے حالم کو بیضبلت بھی حال ہے کہ وہ اپنے مجمعصرو آرو' ناجی' نغاں اور یک زنگ کے مقابلہ میں بہت زیادہ جدت بیند تھے۔ پیخار بہتے کہ وہ اپنے زمانہ کے بہت آگے تکل جکے نتے۔ اور اُر دوغن ل کو ابہام کے فنكنخ سے جيم الح بن الخول في ايك إلى اجتهادى قوت سے كام بباحث ليك محرشای دور من واقعی حرات رنداره کی ضرورت تفیٰ کیمو نخه دملی میں بہلے بہلے اردو شاعری اورایهام گوئی لازم و ملزوم ہوگئے تھے۔ اور عام ذون کے خلاف آواز بلندکر اسان کام نہ تھا۔ لیکن حام نے تحالفٹوں کی بروا کئے بغیراصلاحی کوشیں

ا وه الله المراح كى برنا مى كو گوارا كرليا \_ جنيا نجبر وه ابني ايك غزل من مراح كى برنا مى كو گوارا كرليا \_ جنيا نجبر وه ابني ايك غزل من مركفت من مركفت من س

بنجو کو مخالفوں کی یدی سے نہیں ہے خوت

جو ہو سو ہو ' ہے ابنے مجھے کام ریکاہ مہناہے صاف وٹریہ سخ لبکہ نے فاش

خیانم کواس سب منبی ابیسام رنگاه تند و مدند نیست شدندگاه دار سده

حاتم نے زمرف خودمی ابہام گوئی ترک کی بلکہ آبنے شاگر دول سے بھی ہل عام نداق کے بد لنے میں کام لیا ۔ اور اگر ان کے نلاندہ میں سودا اور آباب جیسے ملبقاً شاء موجود نہ ہونے تو کوئی تعمیب نہیں کہ ابہام گوئی کا دور دورہ ابھی کا فی عرصہ مک اُرد د رُنیا میں جاری رہتا ۔ اور اُر دو شاعری میں وہ سادگی اورسلاست بسدانہ ہوئے

ار دو دیبایں جاری رہما ۔ اور ار دو ساعری میں وہ سادی اور طناست ہیں انہ ہو بانی حس میں اصافہ کرکے میر نفتی تیبرنے بعد کو سرناج منغوا کا لفک حاسل کیا ۔ حاتم کے نلمیذرکت بید مرزا رضع سوّ د اپنے این ارکی اس اصلاحی کوشش

کی بڑی خوبی سے علمہ داری کی بینانج ان کے کلام سے بھی اسکی شہا زئیں ملتی ہیں۔ وہ ابہام گوشغرا کو مفتون اور آبر و کے سلسکہ ملا مذہ میں شار کرنے ہیں اور خود اس میں مذر فیام تزیر س مرانعان ہر سلسلہ سرینس مے اعفوں نے عالم لاعلا

اس بات بر فخر کرتے ہیں کہ میرانعلق اس ملسلہ سے مہیں ہے۔ انھوں نے علی لاعلا اس امر کا دعویٰ کیا کہ ہے

اسلوب ننو کہنے کا بنرے ہیں ہے یہ میات سر سر سر سال

مضمون و آبروکا ہے سو وا یہ سلسلا ایک اور حکمہ اینے اسٹاونشاہ حانم کی بوں نمایندگی کرتے ہیں ہے یک رنگ ہوں آنی ہنیں خوش مجھ کو دور نگی

منكر سنخن وشغمه بين إبهام كانوب بي

نتياه حاتم اوراگر زمانہ کے عام مذاِن کے مطابق کھی کبھی سودا ابنے انناد کے رنگ سے مبط بھی جانے تو بھرا بنی طرز کی طرف یہ کہکر منوجہ ہونے تفے کہ ہوتنا داس غول سے روح اٹرو کی سودا نواس زمین بین نادان طور ایناکون و ک ان انتعار مِی سود اِنے اپنے جس رنگ کی طرف انٹار ہر کہاہے اسکی نبلنے ان کے انناد حاتم نے ابنے کلام میں بار باری ہے ۔ مثلاً وہ کہتے ہیں ۔ معِين حاتم بمضمون اورمعاني كاخبال موہنمہ سے تخلا ہوسٹن گو کے سوموزوں ہو گیا اسلوب کی سا د گی اورسلاست نناه حانم کے کلام کی وہ خصوصیت ہے جو ان کے معاصرین میں سوائے منظمر جان جانال کے کسی اور کو نفیرب نہ ہوسکی ۔ اور اس بارے بن حاتم خو دمجی مظہر کے معزف نفے۔ جنائجہ الکا ایک سلیس مصرع حاتم کو انزابیند آباکہ انفول نے اپنی ایک غزل میں اسکی اس طرح تضیین کردی ہے جوال مادأ كماحاتم بفول ميرز المظر برا خَفًا ' يا بعلا خَفَا ُ الغرض حِيباغُفا ُ كَامَ إِيَّا اسى صفائى كلام اورب سائلى ببان كانبت ايك اور كيم مائم بول لكيف من \_ بعر مضمون وعنى سے بنس كجه رابط اے حالم نشہ کی اُہر مِن جو دِل مِن آبام تھی بک بیٹھے زبان کی روانی 'اسلوب کی لیے ساختگی ' غرض کلام کی صفائی حانم کی غربکوئی کی بہلی اورسب سے اہم حصوصیت ہے ۔اسکی منالوں سے اگرچہ انکا داوان زادہ

معمور سے ماہم جیدر شور مطور نمونہ بہا ل تھی بنن کئے جائے ہن الکہ اندازہ ہوکہ ایک

فاوراكلام اننا وكيس كيس بي ساخة اورصاف شعركب وأناب \_

کون کہنا ہے کہ حاتم کو ہیں نخبہ سے بیار کون کہنا ہے کہ حاتم سے تیجھے بیارہبیں توصی م نه نها بے جاب دربایی بی براے گا شور کہ ہے آفاب دربای ب تم کم بیٹھے ہوے اک آفت ہو اکٹ گھڑے ہوتو کیا فیامسے ہو جس کو دیکھا سو بہاں دشمن جان ہے اپنا دل كوجا في تفع بم اينا سوكها ل مع ابنا جس کو تیراخیال ہوتاہے ۔ اس کو جیبامحال ہوتا ہے جس طرف کو کہ بارجا آہے ۔ دل ہو بے اختبار جا آ ہے کھیے کئی ہے ول مِن حاتم کے نری ہائٹی گا ہ جلنے جلنے کٹ بنا نا ما اترا کیا نام ہے بار کھلا ہے آفتاب کی طرح سے کونسی اب دہی سے خواب کی طرح توبیے ہے نشراب حاتم ساتھ سے کبوں نہ دشمن جلیں کمار کی طرح ہر بزجب سے علق کے ساغ پئے ہیں ہم کرنے نہ تھے جو کام دی سب کئے ہیں ہم افسوس كه آب كوس اتبك معلوم نبس كمبا كوكب بول غیروں سے خوشتی و تحصیے ناتو سی اس کا میں گیا ہ کیا کہا ہوں رس میں و مجھی رسے ہے یہ رسول سے برسے سے مفابل من كروبادا ل سے ميرى جينسه گر بال كو کون بیا ساہے ننہا دت کا بہاں ۔ اس اسکے اُنھ میں عرباں ہے نسخ حاتم اس ظالم كى ابروكو نه جھوٹر التحكث جائيكا اے مادال ہے شخ

ہم نے پوتھیا کوئی حاتم بھی زا بندہ ہے ۔ کہا ہموہ ہے کا کوئی اب توہیں مادیں

بن ٹرے دات کو کم باکبا مرے دل پرگذرا تو تو ہس باست کی کا ہے کو خرر رکھناہے

حائم کے کلام کی دور ری خصوصیت عاشفا ند مضامین کی فراوانی اور معالمہ بندی
کی رکھارگی ہے۔ بوئے ان کوعشق مجازی کے ساتھ سائنے تقریب وعرفان کا خاص
جبکا تخصا سلئے ان کی غربوں می عشفیہ مضامین طرح طرح سے بیان کئے گئے ہیں۔
اگر جبہ غربگو کی کا مخصار عشق عاشفی ہی کے معاملات پر ہونا ہے اور غزل کے مقافع کے ایک کو جانب فاتم کی سال کو جا بینجے کیلئے سب بہلے عاشفانہ مضامین ہی پر نظر جاتی ہے کہکن حاتم کی سال زندگی عشق ومحبت ہی کا فساز تھی۔ اور استحام فی فرید بھفاکہ ہے۔
زندگی عشق ومحبت ہی کا فساز تھی۔ اور استحام فی فرید بھفاکہ ہے۔

کا ملوں کا بیخن مذت سے مجھکو یا دہے یعنے بے معشوق جبنیا زندگی برباد ہے

اسليم وه ايك جمكه كيانوب لكفته بب م

جرت ہے مجھے کہ اس مم بن کبوں کر کم بی اب ملک جیا ہو نظرت ہے مجھے کہ اس مم بن میں اب ملک جیا ہو

ابک اور شعر میں اپنی زلست کا مفضد ہوں واضح کرتنے ہیں ہے\_ سرین سرین سرین

جہاں کے باغ میں کرنا ہے سببراس واسطے حاتم مجھوشا مڑھنٹ کی کسو تھی گل میں گو آ ہے

برحالِ ان کے جیال میں زندگی بغیر محبت بے مزہ تنی ۔اس لئے اپنے بہارے سے

ملتجی این که ۔۔

الفت کی محیکو بیارے نیری نگا ایس ہے گربے بر بیے نہ ہو وے نوگا ایک ایس ہے

ان کے بعض استنباقیہ شغریہ بن ہے۔ علایا آب کو عالم نے مرسوں باون کی تئن گرانبا بوستا بنا گوشت بنا استخال اپنا عرجانی ہے انظاری بسس کک ادہر تھی کھیو گذاد کرہ حانم ہی کے ایک ہم رنگ شاعر خواجہ مرد و نے اسی خیال کو آگے بڑھا کر اس طرح ظا ہر میا نفاسے

بهی بین م در د کا کهب گرسبا کو کے بارمی گذرے

کونسی رات م ن ملئے گا دن بہت انتظاری گذرے

عاشقا نہ سوز دگداز حافم کی غزلوں کی نبسری اہم خصوصیت ہے ۔ ایمفوں نے اپنے

کلام میں عشق کی سخنبوں ا در حکرا مبندیوں کی بڑی عمر و زجیا نی کی ہے ۔ و و عشق کی

بہلی نظر میں مبن کرتے ہیں ۔

کسوکو آب سے گرا مشناکے معنوق ' نو بہلے اس کو سبھوں سے جداکر چھٹوق نہ تا ہے مصاب رہانی کی دروز سنے سن

عنتن کی شدنوں اور معبینوں کا جاتم کو جودیر بند نجر بہ تھا اس سے دورروں کو وہ یوں آگا ، کرتے ہیں ہے

ہ و وہ یوں آگا ہ کرتے ہیں ہے عشق سے یا نہنگ ہے یارہ مشمن نام وننگ ہے یا رہ صبر بن اور تجھے نہ لو ہمراہ کو چُہ عشق ننگ ہے یارہ

صافم نے اپنی ورد مندی کا بھی منعد د انشدار بین ذکر کیا ہے جن میں سے تبعض

یہ ہیں ہے
دل سوزاں سے آج حاکم من مفابل کروکباکے تبین
بہار آئی نو آ نے دو تھے کیا کا م کنن سے
کر سرسے یا اُن تک داغوں سے خود رشک گلتائ

جول ہے فوج فوج اور اس طرف حاتم اکبلاہے ہنیں کوئی تجہ بغیراب اے مرے اللہ کھیا کیجے ہارے کلبہ امزال میں جانم شب ہجرال ہے بااف اُڈعتن توابنے باد کا جانم کرے سے نیکو وعبث ترے نصیب رہے ہوں تو کیا کرے معتون مانم کے کلام کی ایک او خصوصت بند وموعظت سی سے ۔ ایفول نے ا بني ءَ. لول مي ليكرو ل سنُّع نا صحاله الدارّ من لكھ بن ١ ورا ن مِنْ عَصْ حَتَكُ فَسِينِين بنیں کس ملکہ عہد محرشا و میں جرسیاسی وساجی افرا نفری بیدا ہو گئی نفی اس سے مناز بوکر و نباً اورا سکے علاق کی بے نٹانی اور زمانہ کی سفلہ بروری برتنصر مجیا ہے ۔ پخصوصیت در اس ان کے ذوق نضوف کابھی ننجہ تھا۔ اور اس مم کے انتعا كم مغند بيموني خاتم كى دردينني كي عنوان كريخت درج موسيح بب بهال صرف ا كن نغر بمن كما جا ما سي حو ما فم كے بيد و موعظت كے اشعار كا بہترين مونہ ہے۔ اسی خصوصیت کو ان کے نٹا گر د سودا نے اپنے کلام میں نہایت نٹرے وبسط سے واضح کیا نفا۔ مانم کہنے ہیں ۔ لیت ہوجل منال دریا کے لیت ہوجل منال دریا کے

خیمه ر باید کرحباب کی طرح

# نظم کونی

عالم کوایک نظم گوشاء کی حبیتیت سے بھی خاص ہمیت حال ہے۔ بمروثوا سے فیل نتمالی ہند کے جس شاء کی حبیت سے فیل نتمالی ہند کے جس شاء کے کلام بی سلسل نظموں کے دافر نمونے ملتے ہیں وہ حاتم ہی ہیں۔ ان کے محصروں بین ناجی اور آبرو نے سی مسلسل نظیس اکھیں لیکن آئے موضوع اننے کو سیع مہیں نتی کنیز بقداد میں موجود ہیں۔ ایسا معلوم بنونا ہے کہ شود انے بعد کو مخلف عنو انات کے سخت میں موجود ہیں۔ ایسا معلوم بنونا ہے کہ شود انے بعد کو مخلف عنو انات کے سخت فیل میں موجود کے ساجی رجی تا کی جو زجانی کی اس کا ذوق میل میں ایفیس اپنے استفاد شاہ مانم ہی سے حاصل ہوا کی جو زجانی کی اس کا ذوق میل میں ایفیس اپنے استفاد شاہ مانم ہی سے حاصل ہوا تھا۔ یہ اور بات ہے کہ اس ور نئر کو سورانے اپنی اعلی صلاحیتوں کی مدد سے معراج کی ال ربہنی ویا۔

کال بر بہنجا دیا۔ تعالی بہنجا دیا۔ تابت ہواکہ و محض غرل گوشاء بہنب تھے۔ ایخ" دیوان ڈادہ" میں ای کئی مسلسل نظیم منتقل عنوانوں کے تحت مندرج میں گرار دونذکروں میں جہاں جانم کا ذکر کیا گیا ہے ایکی ان مسلسل نظموں کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔صرف ایک دو کمآبوں میں متنوی تھے۔ ساج

و متنوی فہو و 'کا ذکرہے گر ایسامعلوم ہو آہے کہ نذکرہ نگار اُن کی قییح قدر فیمیت سے وا نه تففے ۔ وافعہ تھبی ہیں ہے کہ دہ غزل گوئی کا دور تفا اور اسی کی اس زمانہ میں فدر کیجا آلی تھی۔

نناه جانم کی جنظیں خاصکر فابل وکر ہیں آن کے نام بر ہیں: ۔۔

(۱) حدوضت (۲) حقد (۳) نهوه (۴) نبرنگی زمانه (۵) عرضی انتخا

( 1 ) بنام فاخرخال ( ٤ ) بارمعوس صدى ( م ) حال دل

ان نظموں کے علاوہ حانم کی نہبت سی قطعہ بندغز کیس ایسی میں حرکسی خاص وقع

برکھی گئی ہے ۔ دبوان زادہ کی غز. لوں میں حومنعد دشعر موضوع کے لحاظ سے سنفل قطعا

سم الكن إن النب سع بعض الم فطعول كى فرست معسنه نصنبت برع :-ا تخته جنوں سے (القالم) ٢ من کائن کے بیج (اللہم)

م روز مِثَانَ ( الله ) م گورستان ( الله ) ه قاصیه ( الله ) ۴ افسازُ دل ( الله ) ۵

، خوف ورجا (مولاله) م اختیار بینده (مولاله)

و حانم کی نفیری ( س ) ۱۰ انم حن *حسین* ( س )

اس مجموعه میں جانم کی مہلی سلسل نظم حرونعت ہے۔ یہ دلوان زاد ومیں موجود

نبیں ۔ غالبًا طرز قدم سمجد کر حانم نے اس کا انتخاب نہیں کیا ۔ اُردو سے قدم زین ندرہ '' گلش گفتار'' کے مصنف نے بطور نبرک اس نظم کو اپنی مناب کے آغاز میں شامل کیا ہے۔

یهٔ نذکر هنواحه حمیدخان اوزنگ آبادی کامولفه 'چاس مین نفریبًا ( ۳۰ ) · فدیم شاعر<sup>ن</sup>

کا ذکر ہے ۔ مولوی سدمح صاحب ام۔ اے (غنانیہ ) کیجواد اُددوسٹی کالج نے بڑی محت و سنونی کر ہے ۔ مولوی سرم نے بر ا اور خفین کے ساتھ مرنب کر کے نتا کئے کہا ہے ۔ اُردو شعرا کا فدیم نزین تذکرہ ہونے کا جنبت

سے اسکو بوں بھی ام یت طال ہے سکر ہیں اسلئے بھی رہا و ہ عزیز معلوم ہونا ہے کہ ات حانم کی ایک منتوی کا نگرامل گیا حواج نه در بوان زاد و" میں موجود ہے اور نہ حالم کے ان رومرے قدیم و بوانول میں جواس وفت مک نظر سے گذرے ہیں۔

اس مننو كاكامط العذاب أن كراب كرمانم في بيلي بيل ولى كى بروبمونفل دكى ـ

جس طرح سے آج فرقی اور کھو کے شاعوں کا کلام دوسرے صوبوں اور تنہروں کے شعرا کمبلئے معباری سمجھا جا آئے اسی طرح صائم کے امترالی زمانہ میں دکن کے شاعروں کا کلام اور اسی

اسلوب اېل دېلې کيبلنځ معباري تفا په نومړف پيمنو ي ملکه حاتم کې وه غړيين هي جو د بواك زاده بس درج بين اور جو وكى كى زبن بس كھى كئى بن اس رجى ن كاننوت دبنى بي ۔اس متزى

کی جندابیات به بین ہے

اَلَى واغ سبس دل كوجلا و ٢ ر م کی آگ مجھ نن میں لگا دے جلاجبول كبلجم عيمجه نانوال

منروليرزكر مراسنوال كو فناكر عثق مِن به جان لي ناب محميون آنش مِن مَّكُ جانا بريما

رج منطوراك معنون كي ذات بطوف كعيه وسرخوا بات

خداکے نورکامٹ کرسمندر بھی جود و رنن کاڑے ہیں یا ہر

اگرفهمده محكمت آتناب اسى سنخ بي جوده يدّيا ب بنی کی آل رئیس وارجانا اسی بار و کیے سب بارجانا

عانم کی دوسنری نظم در مننوی حقه" محد نناه با دنناه کے حکم سے اکھی گئی تھی۔

جعفر على خال صادق نے اسکو لظم کر نا تفروع کباگر دو نبن شعر سے زیادہ نہ کہہ سکے۔ حاتم نے اختیام کو بہنیا یا ۔ ( کلنن انتقار " بی حاتم کی بینتنوی نفل کی گئی ہے۔ گراس

ين صرف ٢٠ منترين - لجمي زائن تفين نه ابين اردو نذكره "جنت ان تعرا" ين

نکھا ہے کہ اس متنوی میں جلہ ۲۰ نغر ہیں گر "دبوان زا دہ" بیں س عنوان کے تحت

جِ مُنوی درج ہے وہ ۸۲ انتعار بڑھ تل ہے۔ "دبوان زادہ کی اس مثنوی اور مکشن گفتار" کی بین کی ہو کی تنوی میں ایک تو

تعدا داشعار میں بہت فرق ہے اور دوسرے الفاظ کے اللا اور لسانی شکلوں میں تعیی اخلاقیے۔ "تعلق گفتار" کی فنوی میں زیادہ تر فدم وضع کے الفاظ اور رکیبیں میں -

اننعار کے سانفد منا بلہ کرنے سے طنے ہیں۔ بہ ننوی اس محاط سے فابل فدرہے کہ شال ہند کی اولین ملسل تعمیر سے ہے۔

کے نتارے میں راقم الحروث نے ثنائع کی کئی۔ بینطب اس بات کا نبوت ہے کہ اس کے نتارے میں راقم الحروث ہے کہ اس کا نبوت ہے کہ اس کا نبوت ہے کہ اس کا نبوگ ہوں گئوں " قبل کا نمنوی خدا ہے منفول ہوئی فتی ۔اورجانم کو مجبور کیا کہا نصاکہ اسی طرزی نمنوگ آفیو " بریمی کھیں۔ اس منتوی کا آخری شعر مربطف ہے ۔اورجانم اورائی زمانہ کی طرز معاشر

ا در جبالات کی ٹری واضح اولطیف نشر بھے کر تا ہے ۔ حاتم فرما نے ہم ب شعر جہاں میں زیدگی حاتم دو رہم ؟ اُد ہر حضہ اِ دہم قہوہ کا دہم ؟ حاتم کی اس لیا کہ کہ جاتمی نظمہ پیرگی زمانہ "کے عموان سے بھی گئی ہے ۔ یہ

مانم کی اس کو کہ گرج بھی نظم نیز جی آزا نہ کے عموان سے تھی تی ہے ۔ یہ گوبا عہد محد شاہ کا ایک منظوم ماکہ ہے ۔ اورار دو کی آن ابندا کی نظموں بی سے ہے جن بی ش عرفے اپنے زمانے کی معاشرت اور ساجی رجیانات کی محکاسی کی ہے۔ حاتم کے بعد ان کے شاگر دستو دانے اس تسم کی نظموں کی طرف خاص نوجہ کی تفی ۔

مانم کی بانجو برنظ من عضی استعفا "ج به ایک خاص جیز ہے جو ایک طوت تو مانم کی نز افت طبیع اور اعلیٰ کر دار کی مظہر ہے اور دوسری طرف بیمی نظا مرکز تی ہے کہ نو اب عرزہ الملک امیرخال نے جن کے بہاں جاتم جبیثیت " بجاول" طازم نخصے اللک قدر دانی میں کوئی کی نہیں گی ۔ نیظ مار دوا دب میں بائکل انوکھی جیز ہے نہ صرف تاریخی ملک شعری حیثیت سے بھی ۔

ان نظموں کے علاوہ دونظیں اسی بھی بہرجود دیوان زادہ" میں موجود ہمیں اسی بھی بہرجود دیوان زادہ" میں موجود ہمیں بہر ۔'' انجمن زفنی اردوسے" حاتم کا جو فدیم فلمی دیوان مولوی عبدالنی صاحب نے ابنی عن بہت سے مطالعہ کیلئے مرنب کو دیا اس کے آخر میں ووز کرب بندموجود ہمیں۔ بنی عن بہت مرا بک علیمہ منتفل عنوان بر کھھا گیا ہے۔ بہ عنوان منظوطہ میں موجود زہبیں بہر اسکین ان نظروں کے موضوع کے لیٹن نظر راتم الحروف نے خود فراد دے لئے بہر بہل میں اور میں بر بہری کئی ہے۔ اس بہر موضوع کی مناسبت سے بارہ بند بہر اور مربید میں بابئے مصرعے ۔ ابن اور از سے چند بند بہال مندرج بہرا۔

تو كول حينه مدل اور ديجه فذرت كرنار كرمن في ارض وسا اور كبيا بي لبيل ونها تکا کے سبس لگار و صدا نو ہر کہ دوار سے کہ دور بار وصدی کا ہے سخت کیج رفتار

جمال کے باغ میں کمیاں ہل ہزا فی بہار

ننہو کے بیج عدالت کی تجونشانی نب میں امبروں بیج سیاہی کی فدردانی نب بِزِرُونَ بِنِيجَ كَهِينِ بِوئِيمِ مِسْ لِلْ فِي ﴿ لَوَاضَعَ كُفَالَحَ كَى دَنْجِيوَ نُوجِكَ بِي مَا لَيْ نُل

كء بين الرنجه اورجب حانم توسفله بين مذكر جاكه النب مانم زے ہے رزن کا صامن سداخدا مائم توانقلاہے مبتی کے غم نہ کھیا جاتم

كالتجة كورز ف بهبت اورروز كاربزار

اس طم کے مطالعہ سے ظاہر ہو ا ہے کہ بہ مانم کے اسی طبعی رحجان کا نبخہ ہے جوعهد محد شاه کی بریتنال حالی اور سفله بروری کی وجه سے اکثر اہل علم اور صاحبان بن مِن ببیدا ہوگیا تھا۔ اس بِ اپنے زہانہ کے مختلف بیشہ وروں کا حاتم لئے نوب مضحکہ

و مرى نظم كاموضوع "حال دل" ب نيظم" بارهوس صدى" اور نيزكني زأ" نظموں کی طرح حالم کی دبیا سے بیزاری اور ابنے زمانہ کی زبوں حالی کی شرکا بت پر نہیں تحکی کی ہے ملکہ اس منتقبہ مضامین با مرصے کئے ہیں ساں بن کل دس بند ہیں اور برنبد میں ( ٨ ) مصرع - مرسند کے بہلے (١) مصرع ہم قافیہ ور دلیف بیں اور انزی سفر کا تا فیہ اور دبیف خُراہے ۔ بیط ہم ماریخی حینیت سے حاتم کی دور ری نظر س کے مقابلہ مِن كو تي اجمبت بہنیں رکھتی تا ہم انٹی ایب ایسی طویل نظم ہے حس كا ذكر كہیں ہنیں الما۔ ان خاص خاص ِ نظموں کے علاوہ حائم کی اکثر غرابوں بی محضوص مومنوعوں بر جوفطوات موحود ہیں ان کا ذکر میلے گزرجکا ہے۔

### فأرثى شاءى

عبد محین و کے دو کر شعرائے دہا کی طرح جاتم بھی دوال فارسی کے شاعر تھے۔

ایکن جب و کی اور انگ آبادی کا دبوان اور بعد کوخود و کی دہاں جبھوں کے ور دزبان
عوام وخواص بر جبیل کئی اور انگا اُردو کلام بور طعول اور بجوں سجعوں کے ور دزبان
بوگی اور وہاں کے نشاعوں نے محسوس کیا کہ اُردو بی بھی بہایت اجھا کلام کھی جا کتا
ہوتی اور وہاں کے نشاعوں نے محسوس کیا کہ اُردو بی بھی بہایت اجھا کلام کھی جا کتا
ہوتی اکنز و بیشنز فارسی گوشوا نے اُردو بی کھی است وع کر دیا۔ ان بی صافح سے
ہوتو اکنز و بیشنز فارسی گوشوا نے اُردو بی کھی است وع کر دیا۔ ان بی صافح سے
ہوتو اکنز و بیشنز فارسی گوشوا نے اُردو بی کھی است ہو بی حضوفہ کر دیا۔ ان بی صافحہ اس واقعے کو نو دوس آرام گاہ دیوان و کی در نشاجہاں آباد
ہوشر صفحہ نشاع کے الفاظ ابنے ندگرہ بہندی بی بول محفوظ کر دیئے ہیں ! ۔

آمرہ استعارش برزبان خور دوبرزگ جارئی گشتہ 'با ورسکس کے مراد از ناجی دصفر ن و آبر و باشد 'بنائے شعر ہندی رابابہا کہ مراد از ناجی دصفر ن و آبر و باشد 'بنائے سنع ہندی رابابہا کہ مراد از ناجی دستی با بی و ظائن صفحون نازہ می دادیم ''

مود حاتم نے ابنے دیوان زادہ کے درباجہ میں جہاں اپنی شاعری کے آغاز (نکھ و حاتم نے دیوان زادہ کے درباجہ میں جہاں اپنی شاعری کے آغاز (نکھ و حاتم نے دیوان زادہ کے درباجہ میں جہاں اپنی شاعری کے آغاز (نکھ و حاتم نے دیوان زادہ کے درباجہ میں جہاں اپنی شاعری کے آغاز

ه مانم

ذکر کیبا ہے س موفع پراپنی فارسی گوئی ہی کا نذکرہ پہلے لکھا ہے ۔ جبابخہ وہ کہتے ہیں،۔
'' از سنہ جبرزار ولیت وہشت کہ قریب جہل سال با نذائفذ
عرد رین فن صرف نمو دہ' مہوز نربیت طلب وجا ئے انناد خالی
دار د' و در شغر فارسی بیلاز مرزا صائب و در رکھنۂ بطور و آبی جہلینہ
او فات خود بسری پرد ۔ وہر ڈورا اشاد می داند''۔
غرض اردوسے بہلے حاتم نے فارسی شعروشن کی طوف فوجہ کی ۔ اور اس زبان
غرض اردوسے بہلے حاتم نے فارسی شعروشن کی طوف فوجہ کی ۔ اور اس زبان

می ایک دبوان بھی مرتب کرب نخفا ہے بھی نشوائے فاسی میں انمیں صائب کا رنگ رہا دیا دہ بیند مخفااسی لئے تو دمجی اسی رنگ بیں کھی اور آس بر استرع زنگ فو کرتے رہے۔ ان کے معاصرین نے معبی انکے کلام کی اس خصوصیت پر زور دیا ہے جنا کینہ صحفی ذرکہ

ہندی میں لکھتے ہیں : — ''مسود ہُ شنعر فارسی ہم لبلورصائب داشت'' (صفیر ۱ ۸ ) مصد نیاز نیاز کا میں میں نیاز نیاز کے ایس سال کیاز

مصحفی نے ا بینے نذکرہ فارسی (عفد نزیا ) بن اس فارسی دبوان کی سیت مدرا کے ظاہر کی ہے : ۔۔

> "ورفارسي مهم د بوان مختصرت لفدرجها ريز لطور منافزين بياض فرموده - " (صفحه ۲۴)

اس سے جہاں کلام کی خصوصیات کا اندازہ ہونا ہے بہ بھی معلوم ہونا ہے کہ مصحفی کی ظر سے یہ دیوان گذرانخفا۔ افنوس ہے کہ اس دیوان کے کسی نسخہ کا اب جہیں بیتہ بہیں چلتا ۔ ورنہ مانم کی فارسی شاعری کی لسنیت ذرا وضاحت سے لکھا جاسکتا ۔ جلتا ۔ ورنہ مانم کی فارسی دیوان محرصین آزاد کے زمانہ تب موجود نخصا جہائج ہانھو ر حافم کا یہ فارسی دیوان محرصین آزاد کے زمانہ تب موجود نخصا جہائج ہانھو

فع مل بيد ماري روان بري بيان من من اي تفقيل اس طرح فلمبند كى سے: -فعاس كو ديجيفر لا آب حيات " ين اى تفقيل اس طرح فلمبند كى ہے: -"ين في ديجيفا سوئ لائے كاخود ان كے فلم كا تحوا بوا غذا غول ٠ ٩ صفح - رباعي وفرد وغيره ١ صفح -

( أبرجيات صلك)

اً کر فی صفحه کم از کم وس تنع بھی ننا د کریں توحانم کا فارسی کلام ایک بزار سے زیادہ انتعار

1-1

برسنتنل بوگا۔ مصحفی نے فارسی شعرا کے سلسلہ میں ساتم کو ایک منایاں جگد دی ہے اور ال کی

مفتولیت اورعام شهرت کا ان الفاظ می ذکر کیا ہے۔ أميرزاده إئ والاتبار وروسائ ووى الافتذار اورابيش از

بين نبواضع وتعظيم بين آيره برمسندخو ديرا برخود جامي دادند . . .

مروزرگ وجها ل دبده و فرسودهٔ روز گاراست ..... ونام نامبیش ازبس ننهرن بسباد مذکورز بان صغار و کبیار" ( ۱۳۳ )

ا فسوس مع كد حانم كے فارسي كلام كا وافر نمونه فرا سم زېوسكا ، ان كے صرف حب ذیل شرعفاز زا می منفول ہیں۔

ننب که در بزم نو بروانهٔ دبدادست دم تنتمع مى سِوِخت ورال بروه كداز كارتشاهم

آن بری وام بدوش از بیلے صبید میکشت

بے خبربو دم و کیجبار گرفنت ار شدم کے وا مے گرنگہ یہ نگہ است ناسٹو د

وزویده ویون نوزمن می بر د مرا

جه کنم گر بر سر کوچهٔ زلغش نه روم می د بدشون منسم ما بسر بار مرا فقد آتش بجان ناتو انی با مین حاتم نه دارم طافت دیداد دی گویند بازیم

نبست ول در رم از ننوخی صباو سے چیند حمر تے چیندگرہ دارم وفر با د سے چیند حماتم ببیں کہ زا ہد برمجب برگار را دل جائے دیگراست ونظرچا دیگراست آں بری را موس دیدن خود میب داشند عمر ہاخدمت آئینہ فرومشاں کردم

#### ولوال زاده

صافر کا دیوان زاده ارد و زبان اور شاعری کی باریخ کا ایک گران بهانجیبنه مید اسکی زبیب کا جیان کوسمال اسکی زبید ایوا غفا د جیا بخیر اسی سال اکفول خواس کا دبیاجیه فلمبند کرایا غفا دلین معلوم بوزا ہے کہ وہ بعد کو بھی اس کومزنب کرکے اس کا دبیاجیه فلمبند کرایا غفا دلین معلوم بوزا ہے کہ وہ بعد کو بھی سال اور زبد صروری بھی خفا کیونکہ اس کی زبیب کے بعد بھی وہ کم وبیش چالیس سال اور زبدہ رہے ۔ اور اپنے اس متحنب کلا کرکئی بارخود اپنے بھی فلم سے نقل بھی کیاج بانچ اس وفت دیوان زاده کا جو نسخه محفوظ کو کو کئی بارخود اپنے بھی فلم سے نقل بھی کیاج بانچ اس وفت دیوان زاده کا جو نسخه محفوظ ہی نے نقل کیا ہے۔ وہ وہ اس زبیب کے دس کا ل بعد نیعنے سال ایک الکم کو برے اور اس کوخود حاتم میں نے نقل کیا ہے۔

د بوان زاده کی زنب سے قبل جانم کے کئی دبوان مرنب ہو بجیجے نفے۔اس و انتخبس تن گوئی کا آغاز کئے جالیں سال گذر چکے تنفے اور انکی عرع ہرس کی تنفی۔ گویا یہ دبوان زاده ان کی شاء انہ زندگی کو دوسادی حقوں میں نفنیم کرنا ہے۔ بہلے چالیس سال میں انتخوں نے فذیم طرز میں (آریو کا تھی اور مضمون کے رنگ میں ) شاءی کی اور بعد کے چالیبی سال زبان اور اسلوب شغر کی اصلاح بی صرف کئے۔ نثناه حاثم

مانم کا بہلا دیوان سنا الکہ سے قبل ہی مزنب ہو جکا نتھا۔ اس وقت وہ بور نبس ریس کے بمی نہ تھے ۔اور بیکلام زیا دہ نز ایہام سے ملونتھا۔لیکن دہلی کے بہلے صاحب دیوان اُردوشاء ہونے کے باعث ان کی ننہرت نما م اُردو د نبیا م جھیل کی

صاحب دیوان اردوساع ہو ہے ہے باعث ان کی ہمرت مام مردور ہیں بیب بین اور اسکی تقلیم دیو ہیں۔ اور اسکی تقلیم کی ایک کے مطالعہ سے مناز ہو کرخواجہ جمیدخاں اورنگ آبادی نے اپنے تذکر و مکش گفنار میں ان کی ایک متنوی کی مناز ہو کرخواجہ جمیدخاں اورنگ آبادی نے اپنے تذکر و مکش گفنار میں ان کی ایک متنوی کی متناز ہو کرخواجہ میں این کی ایک متنوی کی متناز ہو کرخواجہ میں ایک کی ایک متناز کی متناز ہو کرخواجہ میں کا متناز ہو کرخواجہ میں کا ایک متناز ہو کرخواجہ میں کی کرخواجہ میں کی ایک متناز ہو کرخواجہ میں کی کرخواجہ میں کرخواجہ میں کرخواجہ میں کرخواجہ میں کرخواجہ میں کرخواجہ میں کرخواجہ کرخواجہ میں کرخواجہ میں کرخواجہ کرخواجہ کی کرخواجہ کرخواجہ کرخواجہ کرخواجہ کی کرخواجہ کی کرخواجہ کرخو

چندا بیات بطور نیرک اینی کناب کے آغاذ میر نفل کی ہیں اور پیومنن کتاب میں جہال خاتم کا ذکر کیاہے اس جگہ بھی افکا موٹۂ کلام شامل کیا ہے ۔خو د حاتم کو اپنی اس نشهر<sup>ن کا</sup> وی میں سرز میں نے میز سریس ال کر کر بینے اس میں کیس سر

علم خفی اورائفوں نے اپنی سرائے کی ایک غزل میں لکھا ہے ہے۔ نمام مہند میں دیوان کونزے جانم کرکھے ہے جات اپنے عزز عام اور خاص

کما مہت دیں و بوان تورے عام میں رہے ہے جان ابیا و برخام ورض ک عانم نے اپنے دبوان اور کلام کی مقبولیت کا نذکرہ کئی اور مواقع بر میں کیا ہے۔ معام ہو تا ہے کہ بہلے دبوان کی زنتیب کے مین سال بعد اللہ یہ تک انحا

سلمہ بھی جاتی ہی ۔اھوں سے سب میں ور در یہ -شاعرا مذتعلی کی ہے ۔۔ ہندسے نا بہ دکھن ابو جھے لےسب سے حاتم

کون گھر ہے' نر ہے انتعار کہاں ہیں کہ نہیں کہنا ہوں سہے اب جو ہومضہ نسود یکھ لے ساری سے سے سے

مہا ہوں سب ہب ہے۔ سبطح کا ذاق ہے ممرستن کے بیج حام کا شور نمیس سے ہندیں صاحب فرال ہے رکجنہ گوئی کے فن کے بیج

اس سے بنہ جابتا ہے کہ ان کے بہلے ولوان میں ایک ہی رنگ ابہام کوئی کا زبادہ

1.0 نما بإن تھا۔ جبکی وجہسے بعض نذکر ہ گئاروں اور خاصکر مرتفی مرنے ان کوعض انہامگر شعرا کیصف بس ننار کبلہے۔ اور پیونکہ بہلا و بوان انٹائس وفٹ کا ابتدا کی کلام فضاج بگ د ہلی کے متعرا نے اُر دویں شو کھنے کا آغا زکیا تھا اور اسوقت جاتم کا بھی عنفوان ٹیآ تقها اسلنے مکن ہے کہ اس کلام میں وہ اِسفام وا غلاط موجود مہوں جنکی طرف مرتبعتی میرنے تذكره كات الشعرا مين خاره كباب يبكن حاتم ابك زفي ليند شاعر تحق الخون في نه صرف زماینہ کا سانخہ دیا بلکہ اس سے انتیز آ گئے نگل گئے کہ ان کے ابتدائی اور آبڑی كلام مي كوئى مناسبت ہى بافى ندرى \_اوراعض لوكول في طرز كلام كى اس نمايا ل مغارُت سے بہان مک جبال قبام کرلباکہ بہلا دبوان کسی اور حانم کا ہے جومنفذ بن

شرایں سے نفا اور بہ دبوان اس مانم کا ہے جو زنرہ ہے اور جسے مانم نا نی سمجھنے کے جبا بخ مصحفی نے دبوان زادہ کا سبب نالیف ہی اس و افعہ کو فرار دباہے وہ

" بعض انتخاص نز دیک و دور' ننا و مُرکور ( حانم )را'بسیب طوالت عمر' ينشُ خو د ا زرفسگال متمروه حانم ما ني فرارمبدم ند به لېذا دري آخرعمر د يو الے كه در زبان رىختە گُوبان حال زمنب داد ه ° نامش د پواک زاده گذا<del>سنن</del>ه ن<sup>ی</sup> نار فع اشتیاه آنهاگردد" (عقد زياصه)

بهرحال حانم كا دومسرا د بوان بہلے د بوان كے مفا بله ميں زيا د و كل اور اور ہررنگ کے کلام کا منابیندہ نحفا۔ اس کی اسی صوصیت کو انصول نے اپنی ایک اور غ. ل ميں واضح كر د ما ہے توكرا اللہ من كھى گئى تنتى ۔ وہ كہنتے ہیں ہے حاتم كا آج ديوال درباسے كم بني م سب کم بر گے اس میں البائے برسفینہ

اس غرل کے دوسال بعد ایک اورغرل (سمالیک ) بر کھی مآتم نے اپنی قدامت مثن اور کہنے گوئی کا اس طرح اظہار کیا ہے ۔ الطنیس بس بوے کہ حاتم مثنان قدیم و کہنے گو ہے برجمض شاعرانہ تعلی مہن بلکہ ایک واقعہ ہے۔ اسلئے کہ اس وقت تک نفزیبًا وہ آماً ناء رصلت کر کھے تھے جھول نے ولی کے کلامہ سے مناز بوکر ادائل عہد محد شاہ

نُنَاءِ رَمَلَت کر جیکے تنظی حضول نے ولی کے کلام سے مُنازُ ہوکر اوائل عہد محدثنا ہ میں حافم کے سانچہ اُر دوننع وسخن کا آفاز کیا نخفا۔ اور صرف و ، شاعر بانی ریکئے تھے جنھو کئے بعد میں ننا عری سنسر وع کی اور پھر جو یا نوحانم کے شاگر ہتی یاننا کر دول کر رہنقہ

مانم کی ان شاعرانہ تعبلوں بن جوصدافت تفی اسکے نبوت ان نذکروں سے بھی طبتے بن جو سن زانہ میں لکھے گئے تھے۔ مثال کے طور برجینہ نذکروں کی شہاد نیں درج ذبل ہیں : ۔۔ نذکر وُ شعرائے اُر دومرہ سن

" تناع سے است صاحب کمال وبسندیده افعال ، عالی فطرت و بندیده افعال ، عالی فطرت و بندیمت مانسورهٔ استعارش بسیاراست ، اکثر غز لهائے اورا نغمہ سرا بان مندمی توانند " هائے

''ہمبنہ عمده معانش بو دہ وا و فات بخو بی گرز رانیب دہ ۔ از بس کہ ررا زی عمر و ندامت شعرا زہمہ بیشنز است نغمہ سنجان حال و ضبع و نشریفِ اورا استناد سلم النبوت می وانند \_

ندکرهٔ ریخنه گوبان گردیزی

" طبع مبروبیش نفذ و فلب من رانفا د" م<u>داس</u>

تموعهٔ نغز از فِذرت ایشهٔ فانسم

" زرگیش به هرکس معلوم به نشاعری مشهور عالم"…. (منشل) مصحفی نے نو اپنے بیان میں کال ہی کردیا۔ پینے میزنفی تمرنے حافم کی ذات

عمی سے واب ہیں کا واب ر حور کبک حلے کئے کئے انکا جواب اس طرح دیا کہ جو نشریب و وضیع نناع ہیں و و حالم ایک مسلم النیوت اسٹنا د سیمنے ہیں۔ گویا میر کا شار ایسے شعرا میں مذخفا۔

ابیت می وی استار بھے باب وبا بیرو اور بیار بیار استار بیار بیان میں میں استار بیار بیان بیان کے دور دور مقابا مانم کے ابندائی دواوین کی مقبولیت اور ان کے سنوں کے دور دور مقابا بیان بنینے کے شوت اس واقعہ سے بھی ملنے ایس کہ اکٹر تذکرہ مگا روں نے ان کے حالا

کیا بھیجے کے سوت اس واقعہ سے بھی صفے ہیں کہ الزیدارہ تکا رول کے ان کے حالا کے سانفہ جو کلام بطور نمونہ بیش کیا ہے وہ اپنی فدم نسنوں سے حاصل کیا ہے۔ اسلے کرخود حاتم نے اپنے دیوان زادہ میں حب اپنی استعار کو نقل کیا ہے توان میکافی

نند بل کر دی ہے ۔ لیکن بانو د بوان زادہ کی تعلیں زیادہ ننعداد میں رائج نہیں روس یا بھر نذکر ہ بھاروں نے شاید پہنجیال کر کے کہ یہ محض ایک انتخاب ہوگا

ہو میں یا بھر مذکر و مکاروں سے سابد بیٹیباں رہے کہ بہ حس ایک اعلب ہو اسکانسخہ فراہم کرنے اور کش میں سے کلام نتخب کرنے کی زحمت گوارا نہ کی۔

برم ال اسباب تحجه ہی ہوں یہ انجھا ہی ہوا۔ کبوئخہ اس اختلاف کی بنابر سرحال اسباب تحجه ہی ہوں یہ انجھا ہی ہوا۔ کبوئخہ اس اختلاف کی بنابر

سج ہیں اُس ارتفا کا بڑی ہما لی سے بتہ جُلِ سکناہے جو ہماری زبان اور اسکے محاوروں نے دہلی میں تفسف صدی کے اندر حاصل کیا۔ تذکروں بیں حالم کے جو شعر نقل کئے گئے ہیں ان میں سے اکثر دیوان زاد سے بیں بھی موجود ہیں کیکن صلع

نندہ شکل کے ممانحہ ۔ اور ان دونو ل نسکلوں کا مفابلہ کرنے سے امرین زبان کو بڑی آجھی تاریخی معلومات فراہم ہوتی ہیں اور واضح ہوجانا ہے کہ خود جاتم نے

کوبری ابنی ماری معلومات طرائم ہوئی این اور دوان ہوجا جھے یہ در مام کے اپنے اشعار میں مسطرح ننید بلی کی اور کبوں کی ۔مثال کے طور پر ہباں اس ملم کے بندید بند بند سے سر دسینز

جند شعر سينيس كفي جانے إلى -

مرے رونے سے عالم کو منع کرنے سے کہا جات دل ابنا و امن البنا و امن ابنا و امن ابنا و امن البنا و البنا و

اس کو جبیا محال ہو تا ہے اس کو جبیا محال ہو تا ہے ولئے تا ہے اس کو جبیا محال ہو تا ہے ولئے قبیل کو تا ہے ولئے تا اور دن کی شیئے کے دیا تا کی میں خور میں خور میں نوی جا کی اور کی کی اس کا میں خور می

ربا کو جھوڑ علی کر زاد سے کہاں اور ہے اور کہاں اور ہے کہاں اور ہے کہاں اور ہے کہاں اور ہے کہاں کر ہے کہاں کہ ہے کہاں کہاں کہ ہے کہ ہے

سبياره كل كان في برايا م ورق ورق السبياره كل كان في بايد ورق ورق كيبنيام بن فرابكن ركس ني ون كيبنيام بيري في البكل ركس سربيوق سدا دل کی زیارت طوف بیت اللہ عظم

مركوره بالاشالول سے ظاہر مے كر قائم نے ديوان زاده كى زيب كے وقت ر بان کی سلاست کے علاوہ اعلیٰ ذوق کامی کٹنا زیاد ، خیال رکھا نتھا اور کہ وس اشنامی دلی کے اردوشاءوں کا مذاق کتنا شدیل روجکا تھا۔

زبارت اللول كى طوف بيت الله به حاتم

حاتم اپنے کلام بر ہنروقت تک نظراً فی کرنے رہے بہاں بات کی دلیل ہے کہ و و كتَّ اعلىٰ بأبير ك فن كار تق \_ النول في زنى اور اللاح كه خيال كوكهي ابيغ فرمن سے محونہ ہونے دیا۔اسکا ایک معمولی نثوث اس وافغہ سے بھی ملنا ہے کہ اعفول خ ا مک شعر کھوا تھا کہ ہے

كى بنين حانم رُّامِنْكُل بِ كام بانده كريموْا بنين آسال بي تغ یہ شعران کے ابتدائی دیوان می درج تفا اور اس طرح لوگوں کے وروز بان ہو گیا تنا ۔ بعد کو دومرے دبوان میں اس کے بہلے مصرعہ کے بھونڈ سے بن کو دور کرکھ مأتم نے اس شعر کو بول بدل و با ۔

نام مردول بي خداجا إن بو بو بانده كريم نا بنس آسال بعض لیکن جیب د لو ان زادہ مرتنب کرنے گئے تو اس شغر کی بیشکل بھی ان کو بیٹ نہ اگی اور المفول نے اس کو سرے سے حذف ہی کروبا اور غزل می سن مفقع کا اصافہ کر کیا کہ ہے حاتم اس ظالم كى اروكونة فيسيسر ہا تھوکٹ مائےگا اے ما دال سعے شغ

زبان اوراسلوب کی نتید با کے لیماؤ سے جانم کے اس دلوان زادہ کو آردہ کی افران اور اسلوب کی نتید با کے لیماؤ سے جانم کے اس دلوان زادہ کو آردہ کی ان خربی جا بھی منعلیٰ مزید وضاحت آئندہ صغیات بم کہجا ہے گی بہاں اس ایکی ایک اور فاریجی انجیت کی طوت بھی ان ارد کر فاضروری ہے۔ اور وہ بہہ کہ حالم نے دلوان زادہ کی اکثر غور لوں برجو وضاحت کردی ہے کہ بیکس کی زبین برب اور کس کی فر بابش بو منابی ایس معلومات برب جو ایک ایس معلومات برب کی شہرت اور منفولیت کس زیادہ جس کی ایک ایس معلومات برب کی ایک ایس کے لید سے کو لیسے نشاعر کی شہرت اور منفولیت کس زیادہ جس کے اور کس سال کے لید سے کو لیسے نشاعر کیا شہرہ کم ہوا۔

میں اس خوبی سے معلوم بونا ہے کہ اُن کے معاصرین کی کون کونسی غز لیس کن ناریخوں بیس کھی اور منب کی بیس یہ بیمعلومات بھاری بیس کہ اس دور کے کسی شاعر برجعتیقی کام کرنے دالوں کا میں اس خوبی سے معلوم بوگھی بیس کہ اس دور کے کسی شاعر برجعتیقی کام کرنے دالوں کا راست، بہت کچھ آسان بوگیا ہے۔

زیل میں حاتم کی اس قسم کی نوضبجات کو پہلے ملجاظ ناریخ درج کیا جا آ ہے اور بعد کو ملحاظ شغوا ۔

د وسرے شاعروں کی زمینیں بلحاذ ایخ

السلام المسلام

مضمون آدبک گھر ہارا آکرکرے اُجالا

۲- ولی تابال بهاس مگرسے دل بی نور آج

(1)

ا - ناجی سطان اس کل بن مری نظروں بی وبرال مو گیا

۲ ۔ کرنگ ۔ ایسے ناآ تشنا سے کیا اخلاص س ولى - جس كوني كا خبال بونا بي ٧ - آبو- اس دكه بي إن ياريكا في كدمركية (m) ا ۔ ناجی ۔ تیزی ورت پر نہ نہما ہی جی مفتوں ہو گیا مفنول - نو ټوام خب سے ہم زانومرا ٣- مظهر انفا ما بعلا تفا الغرض مبيبا تفا كام آبا م ۔ ولی ۔ جس طوف کوں کہ بارجا آئے ه ۔ ولی ۔ کا ملوں کا بیسخن مرت سے مجھ کو باد ہے ال المشنائي المخال سول الدول استشنائي (٣) معالم ا - ناجی - حواب اس غزل کا حانم منین کجه کام نوکهه لا ٢- آرو - گرعداوت سے عدودل بيج ريكيت ريس نفاق مظیر موثون ہے طاب سجن کا خداکے ہاتھ س- ولی- اس بر رو کامجے مردم نصور کام ہے مجه کو مرآن می خدابس ہے ه۔ ولی ا ۔ ولی ۔ جب حمین میں حیلا و وکسے و ملمند ٢- ولى - الفن كى مجه كوبهار ، نبرى كا ما وبس م كباجب فاخته في مروا وير المثبهال إبيا -1

و کی ۔

مضموك

٢- المالك الموالية

خوروبوں میں تخفے رنٹہ امرا کی ہے

جب جین میں جاکے تنجو فامت کا میں برجا کرول

ا۔ ولی۔ جس کو حانم خیبال مال ہوا ۲- آیرد- کیا یک بوکیا ایبا جداول

(٣) موم المثمر نه اننا جا ہئے اے برشنکم خواب (س ) سئی<u>مال ت</u>

نو اننامن لگا د ہے سرو سے جا جامن اے قمری

(0)

ہمیں باد آونی ہیں بانمیں اس گلوہ کی رورہ کے ناجی

کس کئے لے جا اس تبرے طلم کی فریاد میم 7.يل 

غبابت خال رہنے مہنانی نفی کہ ہے وعدا خوبال برباد

جون زی ننلی ری حیث میں آبھرتی ہے آبرو ۔ ا نورخال ۔ برطمعی بی غم کی فوجیں کو ن ہے جور ورو آوے A 11 ar (r) ا۔ حشمت ۔ سبطرت ہے سنور کجی طوفاں سالاتی ہے بہار بغنب - خداکے واسط بک دم مری فرباد کو پہنچے سعدی - میم وکاف دہے سے تبرے ہے جل اب میم وہے (۳) سلال پھ دل میں بوں ہے اس خیال حبیم کے آنے میں وصوم يغين -\_1 میری دات کھوجو بریروگذرکرے -1 صائب - آسنه جام نو ہو عاتم خدا کا آسنه ا بغیں - جی دیا جاتم نے کہا ہے وفت بے جابے طرح جعفر علی صادل آگا ہ مراطالب ارزا دہنیں \_ ] الم - المقالم المراام بقیں ۔ جب سے زی ا داہیں عالم کو بھالیاں ہیں فاخرخاں دیوانہ میں تو نفا بیرسیانے نے کیا کیا (۲) سئٹ لائڈ

دېچو كرىلېل لب وزخسارغو بال كى طرف

كيس -

صائب ۔ (0) ہاری سرکو گلنن سے کوئے بار مہتر تھا بنفين -

## ۵- الله ناهالي

فغال ۔

نفين -

فغال ـ

مير

-1

(۱) مالناتس

ہو ذا کیفتے سے درد کے دل آشا ہیں

سر تنجه سے دل آزار سے دل بار مہو نا ان بزن بر کوئی نه دیجها جو منوه جال کامراب

سرو کی ایسائی طبیبوں میں بہاں ہے کہ مہیں

(۲) سام ۱۱ استر چومینایهٔ می جانا کھا فدم رکھتے جھیک اسما

نفال . و مربشم براه من عاشه نظر آیا

مير كراسلم- ببت سے باغ براہم و يجھ بن سرو توجو كانبنا ببيع امنل بيلج منهال بي شينه

| اس موکہ مرکس کو ہے جوات کہ مرسکے                    | ضمبريه               | - 0 |
|-----------------------------------------------------|----------------------|-----|
| لےخردمندومبارک ہوہمیس فرزائگی                       | فيمبر-               | - 4 |
| (۳)                                                 |                      |     |
| هجارا ول اگر سنت ببدا منونا                         | نغاں بہ              | ا ۔ |
| د کیجھ اس گر و کر دل کمبو نخر منہو وے باغ باغ<br>پر | ضميبر-               | ۲   |
| (م) مسلالاً                                         |                      |     |
| تحہکیٹ س کی کجیمبرچ کر لا ہا ہو ں میں تنگ فلک       | ضمير-                | -1  |
| سرانگشنت حنالی بن زی یک دست گلدستنه                 | - /                  | -1  |
| 1170 (0)                                            |                      |     |
| نتاية مذكيجوزلف كوزمهار ديجينا                      | سودار                | _1  |
| الركام به توجو السي أسال رسير سنم                   | "                    | - ٢ |
| بے نو رہے و ہ زم جہال تنمع رو ہو                    | ورو                  | ۳ - |
| تو ہو موسیٰ ہو تو اس کا ہرطاف دیدارہے               | مربر.<br>مبر. بن الم | -14 |
| ŧ                                                   | ضمير -               | -0  |
| ٢ المالة المالة المالة                              |                      |     |
| (۱) کالی                                            |                      |     |
| جبرحظ كن دخصر ازعرجا و دال ننها                     | صائمیہ ۔             | -1  |
| نظر سے جب اکستا ہے مرادل                            | فغال ۔               | - 1 |
| (۲) منواليد                                         |                      |     |
| انحيس شنخ دل سے تنجھے را ہ ہی ہنب                   | - 3,13               | ا ـ |

جس كوحا ثم خيال ال موا

ك زياب كي مفال وعفق مي

-11

- 11

15

ام اا

11 10

1114

11 14

11 44

11146

1112

117%

11 1/4

المااا

1191

11/1

1144

|       | ۲- مغنس                                                           |      |
|-------|-------------------------------------------------------------------|------|
| 1101  | خداکے واسطے بک دم مری فر باد کو مہنچے                             | -1   |
| ۳۱۱۱  | دل مِن بول به أَسْ خِيال حِنْ بَالْ حِنْ مَا يَا مِنْ مِنْ وَمِمِ | ۲    |
| 1100  | می دیا جانم نے کبا بے وفت بے جا بے طمع                            | -۲   |
| 1104  | جب سے تمحماری آنگھیں عالم کو بھا ٹباں ہن                          | - اب |
| 1106  | د کچھ کریلبل لب و زمسارخو با ل کی طریب                            | -0   |
| 1100  | ہورہاہے ابر اورکر نا ہے وہ جانا نہ رفص                            | -4   |
|       | (مختلف الغافيه )                                                  |      |
| 114.  | ہاری ببرکو گلتن سے کوئے بار مہنر تھا                              | - 6  |
|       | ال بنول ميں كو كُلُّ نه ديكھا جو نهوجال كا حراب                   | - ^  |
|       | بناء يسووا                                                        |      |
| 1100  | مبری طرف محجمو وہ بربر و گذر کرے                                  | -1   |
| 1109  | نظرہ مے وحدت سے جو سافی کونز دیے                                  | - ٢  |
| 1171  | کوئی البیا بھی طبیعبوں میں بہاں ہے کہ نہیں                        | ۳ ـ  |
| 1177  | نوحو كمهنا سبع لبغل بيج نهال هير شبينيه                           | - r  |
| 1173  | الاے ہے توجوابسی آسال برہر سختشبنم                                | 0    |
| 1177  | تحهان جلے ہو مجھے جیجوڑ دوست ال نہا                               | _4   |
|       | ( زمبن صائب که اول مرزار فیع سودا گفته )                          |      |
| 119 4 | منسبنم سے جال گل کو ہو اہے ضررکہیں                                | -4   |
|       | ر بر ۴- فغال                                                      |      |
| 1109  | ہ - فغ <b>ال</b><br>نبر سے نم کی غیرسے فربا د کبا کروں            | -1   |

سطنترس گل بن مری نظرون مِن و بران بوگیبا 1100 \_1 نبرى صورت بريذ ننها بن مى مفنول روكبا 1177 جواب اس غرب کا حافہ مہنیں تھجیہ کا مر تو کہدلا جی زئے ہے بارکی خاطر ہمیں یا د آنی ہیں بائیں اس کاروکی رورہ کے 112 ٣ ام اا

1119 - 3 اس موکہ مکس کو ہے تراث کہ مرسکے

\_ 1

1145

اس نفیسل سے بوریم معلومات حاصل ہوتی ہیں اُن کی منظر تو نیسے ہے ہے کہ وہلی کی منظر تو نیسے ہے ہے کہ وہلی کی مخطوں اور مناع وں میں سر طلبہ کا ول اُ آبر و ' مضمون ' تابی ' کرنگ اور مظہر کا دور دور و خفا اور مناع ووں کے لئے ان جی کی غور لوں سے طری مصر عے حال کئے جانے فقے ۔ جنا بخہ ننا و حاتم نے بھی کم و بہن اسی ناریخ نگ ان شعوا کی زمینوں میں غور لیر بھیں۔ ان کے بہاں سب سے زیادہ نغداد آلی کی زمینوں کی ہے جس سے زیادت ہونا ہے کہ ولی کے شعوانے ولی کی نظر بیاں کی مشعوانے ولی کی نظر بیا ہم غور ل برغور ل محصے کی کوششن کی مفتی ۔ اور بہ

کونتین سائی کہ جاری رہی جس کے بعد خود وال کے بعض شوا بھینیت اُردونناء معروف ہوگئے۔ اور انھوں نے نئی نئی زمینوں بیں خود غز لیں کھنی نئر وع کیں جن پر دوسرے جیوٹے یے اور انھوں نے نئی نئی زمینوں بیں خود غز لیں کھنی نئر وع کیں جن پر دوسرے جیوٹے یے رائے سخوا نے بھی طبع آزما ئی کی ۔ لیکن کسی نے حاتم کی طرح دبات دادی سے کام لیکر یہ نہیں کھا کہ میں ابنے فلال ہم عصر کی زمین میں یہ غز لول سے نماز ہو ۔ والی معامر نقین کی غز لول سے نماز ہو ۔ اور یا بھر نقین کا کلام انزامقبول ہوا کہ اکثر مناعوں میں ان کی غز لول سے طری مقیم مفرر ہوسے ۔ جنائج نقین کی زمینوں میں حاتم نے دغز لیں کھیں۔ یقین کی زمینوں میں حاتم نے دغز لیں کھیں۔ یقین کی مفرلیت

مفرر ہوئے ۔ جنائج بقین کی زمبنوں میں حافم نے م غربیں کھیں۔ بقین کی فعولیت ماھ لک سے نثروع موی اور صرف دس سال تک جاری دکر سالت کسے موسکی ۔ جسس نے دیم نیست سے سر میں سرس

یقین کی شہرت کے بین جارسال بعدسے سوداکا ڈکٹا بخیار شروع ہواسودا اگرچہ جاتم کے شاگر دینے لیکن اس بوڑے اننادنے اپنے شاگر دکی زمینوں میں لکھفا اپنے لئے عار ند سمجھا بلکہ بڑسے فحزسے ان غرالوں پروضاحت بھی کردی کہ "برزمین سودا" معلوم ہونا ہے کہ دہلی میں سوداکی شہرت سئالی تک بہت زیادہ رہی ۔ اوران کے

کھنو جلے جانے کی وجہسے بعد بن کم ہوگئی ۔ کھنو جلے جانے کی وجہسے بعد بن کم ہوگئی ۔ سودا کے مدمنفا بل میر کی متہرت بہت بعد کونٹروع ہوئی ۔ اور حاتم نے

ان کی زین میں صرف و وہی عز کیں تھی ہی جو سلاللہ اور سال اللہ کے مشاعروں میں معرفہ کیڈ

ر حمی کنیں ۔ میر کے ساتھ ساتھ ضمیر' درد اور فعال کے نام تھی منال کے سے اُردو دنیایں

میر نے ساتھ ساتھ صیبر درد اور تعال نے ہام ہی سب ہے اردو ریا ہی جیکے لگے لیکن دلی میں ممبر کے منفا بلہ میں اپنی شنہرت زیادہ دنوں نگ بافی رہی جنائینہ سئالا کئی کہ میں ان کی زمینوں میں غریس کھی جاتی تھیں ۔

ہمعصر شعراک زمینوں کی وضاحت کے علاوہ بعض غز لوں بر جانم نے فرالیتو

اور نفر بیوں کا مجلی عنوان کے طور براندرائے کردیا ہے۔ ان میں سے لبعض عنوان بہ ہیں: -

به بین : -ا به نضمبن مصرع الورخان بها درخلف نواب دوشن الدوله -

صب الفرمود \_

براهی بی غم کی فوجیل کون ہے جور و پر وا و سے

۲ - زمین قرمالبنش عنایت خال راسنج ہم نرجانے تضفے کہ ہے وعد ہ خوبال برباد ادا

۳۷ - زمین حسب الفرمود فاخرخان خلف صادق بها در شمس الدوله منثرور رجنگ -

بر دیواندیں تو تفا بیسیانے نے کیا کیا

مع - زمین بید براین علی خال تغییر حسب لفرایش خان موضو (۱) اس معرکه مرکس کو ہے تراکت که مرسکے

(۲) ليمنز دمند ومبارک بولمفين فرزانگي سر

۵ - زبن کو که خان نغار حب لفرانش خان موضو نظر سے جب اکت ہے مرا دل دبوان زادہ کی ترنیب کاسب اگر جمعنی نے یہ بیان کیا ہے کہ لوگ حالم کے فقیم و حدید مرد دور کے کالم اس نناع کا عدم و حدید مرد دور کے کالم اس نناع کا ہے۔ جہ جمعنی نے کہ فار کہ کا کلام اس نناع کا ہے جہ جمعنی دور سے عقا اور فوت ہو جکا ہے اور حدید زنگ کا کلام دور سے حالم کا ہے جس کو وہ حالم تانی کہتے تھے ۔ لیکن خود حالم نے اس کاسب یہ بیان کیا ہے کہ وہ اپنے فاور جا ہے کہ وہ اپنے ننے کہ اس پرنظر نانی فار جہ میں نا لیسند کرنے گئے تھے اور جا ہے تھے کہ اس پرنظر نانی کرکے جدید زبان اور اسلوب میں ایک نیا مجموعہ شخب کریں ۔

بہاں اس امری وضاحت ضروری ہے کہ خود حاتم کی نظرسے انجا جو توجم کلام گرجبکا نتھا اس کے متعلق اردو کے بعض متنہور تذکرے بوں رطب اللسال ہیں۔ ندو

مخزن نکات میرفیام الدین فائم ۔ "کلیانش ضخم است وا بیات دیوانش قریب ہمار منرار میب

عبياس جيم منت وابباك ريوا ن ريب ايور هرر . بيد از نظر گذارشت به ينته رخوب خوب حبته مي آيد "

جمنشان شُعرالجيمي زائن شفيق -

روع و التخذير واذال وعلام من طرازال است ـ نكات رئين التا التا التي التنظيل التا التي التنظيل التا التي التنظيل التا التي التنظيل من والمارت التي التنظيل منتول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ و التنظيل التنظيل منتول ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ التنظيل ال

یہ وہ رائیں ہیں جو حانم کے دیوان زادہ کو دیکھے بغیرتھی گئی ہیں۔ اس لئے کہ بیر محبوعہ زبا دومتنہور تنہیں موا اور اردو کے بہت کم تذکرہ تکار اور تناعر اس سے واقت ہوے۔

افٹ ہوئے۔ حانم نے اپنے دیوان زادہ کا پودیباچید کھھاہیے اس سے ظاہر مو ناہے کہ وہ کا سے دیوان زادہ کا پودیباچید کھھاہیے اس سے ظاہر مو ناہے کہ وہ

عام ہے اب دیوان دادہ ما پورین پید سے اس اس میں کھنے تھے ۔ ہن رکھتے تھے انداز میں اس میں انتہاں سے بھی لیجیبی رکھتے تھے

جنائجہ علم سان اور اُردوز بان کے ارتقا سے تعلق اس دبیاجہ سے بڑی مفید علوہ اس اسلام ہوتی ہیں۔ اسکے علاوہ جو تخہ بہ حاتم کی نیز کا واحد منونہ ہے اس لیے ان اسلام میں اس کو بیش کر دبیا بھی ضروری ہے۔ حالات زندگ اور خصوصیات سخت کے سلسلہ میں اس کو بیش کر دبیا بھی ضروری ہے۔ اس کی خرورت اس لئے بھی زیادہ ہے کہ مولوی محرصین آزاد نے آب حیات بیں دیوان زادہ ما حاتم کا جود بیاجہ نفل کیا ہے وہ محف ان کے حافظہ کا مربون منت ہے۔ دیوان زادہ ما باکل نافص اور ناکمل ہے۔ اور بعض جگہ اس دیراجہ سے مختلف بھی جنائیے جاتم کے اس اصل دیراجہ سے آزاد کی عبارت کا مقابلہ کرنے کے بعد اس کا حفیک اندازہ ہوسکتا ہے۔

عانم کا یہ دیباجہ اس لئے بھی اپنی قسم کی ایک واحد نخریب کے اُردوکے
کسی اور ناع نے (سوائے حالی کے) ابنے دیوان پر ایبا معنی خبر دیباجہ بہیں کھا۔
اگرجہ حانم کا دیباجہ اننا طول بہیں ہے جیباکہ حالی کا ''مقدمہ شغرونناعری''گر مائی اور لسانیاتی نقطہ نظر سے اس کو''مقدمہ شغرونناعری'' یفضیلت حالے۔
اسکی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس میں زبان اُردو کے درجہ بدرجہ ارتقا الفقو اور نہجے کے اختلاف ناریجی ترمنیب کے اور زکیبوں کی نمبریاں' اور محاور سے اور لہجے کے اختلاف ناریجی ترمنیب کے سانحہ محفوظ ہو گئے ہیں۔ یہ ایک ایبا کم یاب محز، ن معلومات ہے جس کی انمیت سے دلج بی ہے یا جو اُردوزبان کی ساخت کے رغوروخوص میں مصرون ہیں۔

## وساجير

بعد حرالهی و نعت رسالت بینای معروض می داد د فاکیا کے درویشان و خوشہ جین فرمن سخورال میج مدان عالم بصور خوال مین جمعنی عائم کا ارسند کم برار و بست و مشت کا کم را رئیست مشت که ذریع فی صرف نمو و هی مشت که ذریع فی صرف نمو و هی مشت که ذریع فی صرف نمو و هی می دارد و و درشع فارسی بطر فرزا الله می دارد و و در شخر فارسی بطر فرزا الله و در رئیست و بیخ سال در بلاد مهند استاد می داند و دیوان فدیم از بسیت دینج سال در بلاد مهند مشهوردارد و و بعد زرتیب آن کا امروز که سند اصد عزیز الدین عالم کی برد او بعد زرتیب آن کا امروز که سند اصد عزیز الدین عالم کی برد او بایس که از زبان این به مروط و بایس که از زبان این به که دوان دیوان دوران فرد و کندا ) مروط و بایس که از زبان این به کرد و کندا ) مروط و بایس که از زبان این به خوان دوان دوان دوران د

برر دلیف دوسه غزلے وا زغزل دوسه بینے سوائے مزننیہ و مُنافَّتِ وَحَمْسِ سافَى نامه وَمُثَنَّوَى *' مُنْتِ*َتِي مُونِهُ ارْخُرُ واربرآورد<sup>ه ؟</sup> بطريق اختضارسوا دبهاض نمو ده به دلوان زا ده مخاطب ساخته. تمنو اننگان ونقل كنسندگان راملا كے نبفز ابد به خرالكلام ماَقلُّ و دِلُّ ۔ و اوزان کورلسرخی نوسنسند نا مِندیان ازال نایڈ ېر دارند ـ وسرخي غزل معه سنه بسنتنم نتختېم نوده ' بې*ج ط*ري' د<u>مې</u>م فرمالیتی میوم حوا بی - تانفرنش آن معلوم گردد - ولفظ ار و بر و از و او که نعل وحرف باشد مین از نول ننا ه مبارک آرو بنده در دبوان قدیم خو د ندانشن \_ومعاصران دیگرمتل نروالدن مضمون \_ و بننج آمن الله ' ومبرنناكر نائ ' وغلام مصطفے كإراك ومرزاحان جانال نظهروغبره نيزمهلم دائشتند لنثاه آيرو و فنت حنکا رسخنہ کی شاعری میں صرب ہے ان سنے کہنا ہوں او تھوسرف مرا ڈرف ہے جو کہ لاوے *ریخیہ میں فارسی کے فعل وحرف* لغویں کے نعل اس کے ریجنہ بس رف م و دریں ولا این زسیت طلب از دہ دواز وہ سال سوائے آن اكترُ الفاظ را ارْنظرا مُداخِته بـ لسان عربي ورْبان فارسي كه قريب الفهم وكنتر الاستعهال بانند٬ وروز مرهٔ و ملى كه مرزا مات ونصیح کو بان رند در مهها وره (کذا) دارند منظورد استنت ند -سوا ئے آل زبان سرد مار نا بہندوی که آل را بھا کا گوبیٹ د موقوف بمنو د ه به فقط روز مره که عامه فهم و خاص اببیند بو واختنبارکژ

وشمرُ ازال الفاظ كه نقيد دارد به بهان مي آرد يجنانجد عربي و فارسی منلاً تبیع رانسی - وجیح را صحی - و برگا ند را بگانه به و د بوانه را دوانه و ما نندآن بطورهامه به مامنوک را ساکن وس<sup>انا</sup> رامنخ ک جنائجه مُرُضُ را مَرضُ ـ وغُرُضُ را غُرضُ و مانتهِ آل ۔ بالفاظ ہندوی کہ نین ۔ و جگ ۔ ونت دیسر وغرہ ائخه بامنشند يالغظ مار وموا وازين فببل كه برخود فبائحت لاثم آید۔ بابجائے سے سنی بالیننی۔ با اُدہررا او دہر کوکدہر را کیبد ہرکہ درال زبار نی سرف باٹ ۔ یا بجائے ہر بیہ و سری را نخبر ( طانشه بر : .. ولفظ نخبر بصف جامناسب ولعضرجا غرمناسب جبائحه تخص وتحكوم تراست وتحج جنم في وتخب نگاہ نے مہاورہ (کذا) نبست بجائے این تیری خینم نے و نیری ککاه نے می نوال گفت ) که باختصار آید \_ یا بها ب را بال - و و ما را وال ( حامشید بر: \_ و مرایک رامکیا) كه ورمخرج ننك بود . باكثر (كذا) ونفخ وضم در فافيه \_ يا فافيهٔ را و فارسی با را د مهندی جنامخه گهورا و بورا و مره و حرو انتدال - مركا الموز را بدل كردن به الف كه ازعاً تأخاص درمهاوره دارند ببنده دربس امركينا لعث جمهو رمحبور است - جنائج بنده را بندا وتشرمنده را مشرمندا و انجد ازیل فييل باشد - واب فاعده را ناكها مترح وبد - غرض كه خلات مهاوره وغيره مصطلح وغلطي روزمره وتقضان فصاحت را ( حائشبدير ؛ ـ وخل نباث العاقل مكنى الانثاره \_ و درس

مخضر الفافط مذكوره انتا الله تعالى نحو المد بود - مر در تنوى فهوه وحفه كه عمراً مرفوم نمو وه ناگفتگو سے فديم نيز) بنظر ترسكا قا اين فن و دور بينان معانى سخن درآيد - و انفا قا اگر در غربيات باشدير " نعذ ماصفا و دع ماكدر" طلحطه نموده " ازخطا درگر زند-والف ف دا از دست ند مند كه الانسان مركب السهو والعنبا ك و اقع است - والله على النوفيق -

DUE DATE A 915 PUIT 23 AUG 1911 PU

Date No. Date No.